

ارُدو كابيها لا بين الاقوامي مهفت روزه

مرمصراور سودان کی سرحدی جرپی جنگ کاپیش خیر تونسی به «بهم جانوروں کی زندگی صبیتے ہیں " پناه گزیں فلسطینیوں کی داستان الم کسطینیوں کی داستان الم یدیل می موت کی دیوی کارقص پخر می کانگریس کی سو نسلیں جہنم میں جائیں گی " ھارے ہیکا کشیر میں واقعی انتخابات کی فضا ہموارہ اس کے علاوہ دیگر اہم موضوعات اور مستقل کالم

اسشمارےس مِيْ كانفى رام ماياوتى حكومت كو جلد بى گرادي المعالم المحالم من بواس براس ساستدال بكھلنے ۔ ہڑیہ لوتھ کانگریں ہے یا مجرموں کی چنڈال جو کڑی ہڑکیا سعودی عرب الکھوں مینیوں کو مچر واپس

انتخابى بازارمسيت

# نوں کو بیچنے کی تنیاری ج



واجيش اور آذواني

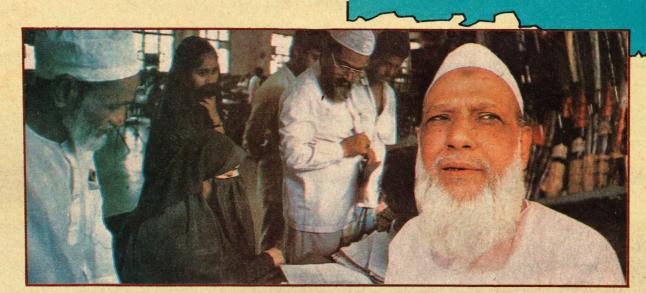





ارجنسڪم



ماياوتي



| AUSTRALIA A\$ 3.50 | DENMARK                       | ITALY LIT. 3,000 | NEW ZEALAND NZ\$ 4.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SRILANKARs 40   |
|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BANGLADESH Taka 20 |                               |                  | NORWAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SWEDEN Kr 15    |
| BELGIUM Fr 70      |                               |                  | PAKISTAN Rs. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SWITZERLANDFr 3 |
|                    |                               |                  | PHILIPPINES P 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THAILAND B 40   |
| CANADA             |                               |                  | THE STATE OF THE S | U.K£1.30        |
|                    | INDONESIA RP 3,400 (INC.PNN)  |                  | SINGAPORE S\$ 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| CHINA RMB 12.50    | INDONESIA RF 3,400 (INC.FNIN) | NETHERLANDSG3.30 | 311YUAFURE 3\$ 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.S.A           |

# "وەسادھونهس درنده ہے، خواتس کی عصمت سے کھیلتا ہے

### ے والے اچاریہ پر عصمت دری کا الزام۔ جین سماح میں ڈلزلہ سادھویوں پراسے تملہ کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بی کین اس کے بعد بھی اپے واقعات مسلسل ہوتے

سادھونوں کاکساہے کہ ہم یانج منٹ نسس یانج کھنٹے

اس كامقابله كرنے كو تيار بس ليكن الجي الي آثار

اكثرو بيشراس قسم كى خبري اخبارات كى زينت بنتي رجتي بس كه فلاس آشرم سي فلال سادهو خواتین کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوتے یا خواتین کی عصمت یہ ہاتھ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا ، سادمونوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی بھی منظرعام اتی رہتی ہے ۔ لیکن ہندو سماج کے تھیکیدار اسے الے نظرانداز کردیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی واقعہ می نہ ہو ۔ لین مسلم معاشرے کے معمول سے واقعہ کو می پہ لوگ رنگ و روغن لگاکر اپنے چٹیٹے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیے مسلمانوں میں سی سب کھی ہوارہاہے۔حقیقت یے کہ مسلم معاشرے س مخرب اخلاق اور حیا سوز حرکات کی کوئی کنجائش می سس ے اور نہ ی اسے واقعات ہوتے ہیں جبکہ ہندو مذہب میں دھرم کے نام یر وہ تمام غیر اخلاقی مركات روا ركمي جاتى بي جن كي منزب سماج س كوئي كنجائش ي سس موتى - بلكه ليمي لعبي تويد غير اخلاقی حرکش انسانیت سوزی کے دارے میں آجاتی بس اور طرف تماشہ یہ ہے کہ ان کو بھی دھرم کے نام پر لوگ خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔

ایسای کھ گوالیار کے سمتی ساگر آشرم میں ہوا ے۔ سال ہونے والے واقعات نے جین دھرم کے ایک بڑے آجادیہ سنتی ساکر کے غیر انسانی چرے کو بے نقاب کیا ہے۔ جس سے جن سماج س شکلہ سا چ گیا ہے اور نورے ملک س جین مادری دو تحیموں میں تقسیم ہوگئ ہے۔ ایک خیم ا جارب سنتي ساكر كے خلاف كارروائي كرنے كا حاى ہے جبکہ دوسرا خیمہ ان واقعات کو کرو کے خلاف رمی کی سازش قرار دیتاہے۔

شمار معصوم بي زئب زئب كرصين ير مجبور بس-

جس کے تتیج میں یہ بچی پیدائشی طور پر نہ صرف دل کے جمیانک امراض میں بسلا ہوگئی ہے

بلكه جنسي اور دماغي اعتبارے مجى عدم توازن كى شكار بوكئى ہے۔ اس بچى كى آئلھوں كى ويراني

افراح واحد بجی نسی ہے جوجم بے گنائی کی سزا بھگت ری ہے ایے بدنصیب

شاداب اور جار سالہ مناحس کے دل میں بھی سوراخ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کاعلاج

مكن ب لين ميناحين كے بھائى حراحين كادل معمول سے كسي زيادہ برا ب اور اس كا

نونین کاربائی فیکٹری کے مس پاس تقریبا دس کلومیٹر تک اس بھیانک تباہی کاسایہ

بحوں کی تعداد تقریبا واق بزار ہے۔ تین سالہ سونم کے دل میں سوراخ ہے۔ دلی کے

ا كي استيال مي يه زير علاج بي بهال اس كا ادين بارث آيريش بوا ب - نوساله

اس کی تباه حال زندگی داستان الم سناتی موئی محسوس بوتی ہے۔

آجاریہ سنمتی ساگر جن دھرم کے سب سے بڑے ند بي پيشوا بي وه مادرزاد برسندرست بني اور اين



#### ا چاربه سنتی ساگر

مشرم مل كنواري دوشنزاول كو ديكشا ( مذهبي رسم ) دے کر انس سادموی بناتے ہیں ۔گذشت دنوں تین ساد حوبوں نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند كردياييه بين ساميا بهوشن ،كرن جبن اور منورما جين ۔ ان برہمیار نیوں نے آشرم کویہ

کہتے ہوئے خیرباد کہ دیا کہ کرون استصال کرتے بس بلکہ جنسی استحصال مجی کرتے بس - ان الزامات کے بعد سوناگیری میں واقع آشرم من تهلكه عج كيا اور

سنتی ساگراہے لاؤلشکر کے ساتھ اٹاوہ من آگئے۔ کہ بس کہ اس وقت وہ وہاں چراس کر رہے ہیں۔ وہان الزامات كى تردىد كرتے بوئے كيتے بس كه س عوام میں ان سادھولوں سے صرف پانچ منٹ گفتگو كرنا جابتا مول \_ اگر ميراقصور نكل آياتوس سمادهي لے لوں گایعنی زندہ درگور ہوجاؤں گا۔ ادھر مذكورہ

بھویال کیس المیہ کے زہر یلے اثرات مشکم مادر تک مینج گئے

لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ان لوگوں سے تنازعہ چل رہا ہے جس ران لوگوں نے اسس كمرا سينانے کی قسم کھاتی ہے۔

ابھی بیہ معاملہ گرم می تھا کہ ایک اور سادھوی سنیاشاسری مجی مدان می النی ہے۔ بتاتے ہیں كرسنيا سنى اشرم سىسب عاقتور شخصيتك مالک تھی۔ وہ ملک گیر دورہ کرکے لاکھوں رویے کا چندہ مجی کرتی تھی گذشتہ دنوں دلی من آکراس نے کرن جن اور منورما جن کے خطوط اخباروالوں کو

د کھاتے۔ منور ماجین نے اپنے خط میں الزام لگایا ہے كر " آجاريه سنتي ساكر سادهوكملان كاحقدار نسس

سنتی ساگر نے کچ دوسرے لوگوں ہر الزام کی گئی جس ہر اس نے چند سادھونوں کے ساتھ آشرم چھوڑ دیا۔ سنتانے چندرامتی سادھوی کا واقعہ سناتے بوتے بتایا کہ "1980 میں وہ طالمہ ہوگئی تھی س نے جب

آجاریہ سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو اس نے کہا کہ اس کے شکم میں یانی ہے۔ بچی پیدا ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد سات برہمچارنیوں نے

سبکے دهرم کے نام پر کرتا ہے " \_ سنتا پر بھی ایک رے اور خواتین کی عصمتوں پر حملہ جاری دیا \_ سنتا دن حملہ کرنے کی کوشش

بعدس اس کے شکم سے ایک

ير همچاري سنتيابسرا پادردو واقعات نے جین سماج میں زیردست زلزلہ پیدا کر آشرم چوڑ دیا "۔اس نے کی اور ایسی سادھولوں کا رکھا ہے۔ جینیوں نے ایک کسٹی بنا دی ہے تاکہ

ناجاز حمل کو يراتويك كلنك س ساقط كرواياكيا سنا کے

مطابق 1988 . س

ہے کہ اس جنگ میں کون جیتنا ہے۔ کچ جینیوں نے به كه كر خاموشي اختيار كرلى بن كه اگر وه سنتي ساگر متى ساكر كو جهاريه كى يدوى لمى - اس وقت سنديا . کے خلاف کچے بولس کے توانس اس کا خمیازہ بھکتنا سادهنااور انجونے آشرم چوڑنے کافیملہ کیاجس یوسکتا ہے۔ کیونکہ آجاریہ نے اسے لوگوں کو خاندان یہ تھاریہ نے کہا کہ تھاریہ بننے کے بعد وہ گناہوں سمیت ختم کروادینے کی دھمکی دی ہے۔ سے پاک ہوگیا ہے اس لنے اب کھ نسس ہوگا۔

ہے۔ وہ جین دھرم کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس کی ذكر كيا جن منور ما جین نے اپنے خط میں الزام لگایا ہے کہ آچاریہ سنمتی ساکر سادھو صرف ان لوگوں کا جمانی اسلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ جین دھرم کے خلاف کام کرتاہے۔ اس کی بداخلاقی کی بنایر س نے آشرم چھوڑدیا۔اس نے جین سماج کے ذمدداروں سے اپیل کی ہے کہ وہمدان میں آئیں اور اس سادھوکو قرار واقعی سزادیں۔

> بد اخلاقی کی بنا ر سی نے آشرم چھوڑ دیا "۔اس نے جین سماج کے ذمہ داروں سے اپل کی ہے کہ وہ میدان من آئیں اور اس ساد حوکو قرار واقعی سزادیں كرن جين الي ج بهائيول من تنها بين ہے۔ گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود دیکشا لے کم وہ سادھو بن تھی۔اس کاکسنا ہے کہ "س نے باربا

لیس کانڈ کے بعد پیدا ہونے والے تقریباً

وهائى مزار بچے خطرناك بيمار بوں مس بسلا



چھیل ہوا ہے۔ بیان زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔سب سے ابتر حالت شاجمان آباد اور ج نی نگری ہے۔ بدوالی سجد کے امیر حس علوی کہتے ہیں کہ ان کے دو بچے دل کے امراض

چسالد اوراح بسكس الميرك پانج سال بعد پيدا موئى جديد بى پيدائشى طور برنه صرف دل کے بھیانک امراض میں بسلا ہوگئ ہے بلکہ جنسی اور دماغی اعتبار سے بھی عدم توازن کی شکار ہوگئ ہے۔اس بچی کی آنگھوں کی ویرانی اس کی تباہ حال زندگی داستان الم سناتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

س بدلًا بیں لین مدھیہ رودیش حکومت کے ذریعے چلانے جانے والے "اسپیشل روگرام فار ایٹ رسک چاڈرن " کے ذمہ داروں نے انسی اینے یمال داخل سی کیا

نزکورہ ادارے کے ڈاکٹروں کے مطابق زہریلی گئیں سے بالواسط طور پر متاثر ہونے

والے ڈھائی ہزار بحوں من 53 فیصد ناقص غذاؤں سے ہونے والی بیماری میں بملابس تو 24 فیصد سانس کے انفکش کے شکار ہیں۔ تین فیصد دل کے امراض میں بسلابي اور دو فيصد ذبن طور ير كرور بي جبكه 3402 فیصد دوسری ہمارلوں کے شکار بس ۔ علاقہ کے لوگوں کے مطابق متاثرہ بحوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار

ا کاکنا ہے کہ

ایک بار اس کو

بھی آجاریہ نے

اینا نشانہ بنانے

کی کوشش کی

تھی لیکن کسی

طرح وه نج کئ ۔

سادھونوں کے

ساتھ مادرزاد

يربهنه سنمتى ساكر

کی جنسی چھیر

حمار اور جنسي

استحصال کے

حقائق سامن اسكس جبكه كواليار من سنكه سواسمين

اور مورینا اور مرار کے جینیوں نے انکواری کسی

کے بائیاٹ کافیصلہ کیاہے اور ان لوگوں نے قوی

كىين برائے خواتين س شكايت كى ہے۔ ديكھنايہ

فیکٹری کے جس یاس کے علاقوں مس کوئی کھر

ایساسس ہے جال کم از کم ایک بچداس کی زوس سے اگیا ہو۔ یس کے عرفان کا کہنا ہے کہ ان کا دو سالہ بجہ

پیدائش کے وقت سے می نمونیہ میں بسلاہے۔ ڈاکٹر قومی کے مطابق ایسے زیادہ تر بجے سلم علاقوں ہی میں ہیں۔ اس کی شاید سب سے بڑی دجہ یہ ہے کہ متاثرہ علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ہرحال بیر سلسلہ انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ ہے۔

لیکن اس منظے رید تو حکومت سنجیدگ سے کوئی قدم اٹھاری ہے اور مد ہی اونین کاربائیڈ لمینی ان معصوموں کو ان کے جرم بے گناہی کی سزا سے بچانے کے لئے کوئی عملی اقدام کر رہی ہے ۔ متاثرین کو معاوضہ ملنے کامقدمہ انجی بھی زیر سماعت

ہے اور ابھی تک لینی کے اس وقت کے چیئر مین کی گرفتاری رکوئی عمل نسی ہوا ہے ۔ ان معصوم بحوں کے یہ جانے کتنے بھائی بین ابھی اور اس جرم بے گناہی کی سزا جھلتیں

2 ملى التمزانشنس

1501 أكست 1995

اليكش قريب ب اور دوكانس سجائي جانے لكى بير،

یرانے مداری مجراپنا تماشہ دکھانے کے لئے میدان

### بابری مسجد کی شہادت اور مسلمانوں کی تباہی کے ذمه دار

## به سوداکران ملت مجراین دو کان سجانے آئے ہیں

کی تاریخ ہندوستانی مسلمانوں کی وریخ و سمبر کے فعور اور یادداشت کا حصہ بن حلى عدد الك ايسى ياد جوست ي كرب انكر ہے۔جس کے تصورے ہمارا وجود لرزنے لگاہ - اس وان لے مس ایس وات اور بریت کی موفات بھی ہے جس کی کوئی دوسری مثال ماضی کی تاریخ میں نسیں ملتی ۔ جس طرح حواضیت اور يريرست كا نكا ناج ناجاكيا ـ وه بندوستاني جموريت اور مدلیے کے لئے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گیا ، اور ہمارے بھین و احتیاد کو بھی مترازل کرگیا۔ کہ جس دن سارے جموری اضلاقی اور انسانی قدرول کے بد توسف کے اور باہری معدشد کردی کی۔ آزادی کے بعد سے آج تک ہمارا استحصال مختلف مطحول اور طریقوں سے تو ہوی رہا تھا بہاری عرت و آبرو توکی بی دی تی لین اب بماری عبادت گابس می معفوظ نسس رہیں ۔ ہدوستان کی تاریخ کا ساہ ترین باب دوسرا اور کوئی نسی موسکتا ۔ اس دن نے میں کیے کیے زفر لگانے بی ، سورت می ال بنول کی عربت ہی شمل لی انہیں برب کرکے ان ک ویدیو کرانی کئی، مجبئ میں بم لئے اور قتل ہوتے

بوری داستان معاری مظلومیت ک كبى كبى جب اس صورت حال ير بم عور كرتے بي كه بماري يہ حالت افركيوں ہے ؟ بم است بے وقعت کیوں ہوگئے۔ توہم اس تتبے یر سینے

رب ، کوئی ہمارا برسان مال نہ ہوا ۔ غرصنیہ ایک

خصوصي تحرير

چلاتی گئے۔ ایکش کمنٹی اور رابطہ کمنٹی بن ، سال مجی اتحاد کا فقدان تھا۔ مفاد کے مگراؤ نے ان کے دو

معے کردینے۔ ملت کو تحریک کے لے تیار نہیں کیا اور بیان داغتے رے ۔ بوری تحریک اخبارات کے صفوں اور بیانات تک محدود ری اور یہ ملت کی نظروں س سرخروبنة رب مسركار سادر سے " وار الاپ " چلا رہا۔ بامی معجد کے نام پر ملت سے ہوی يرى رفيس وصول كرتے رہے . جیوں کو کرماتے رہے اور سرکار

ے مجی " لاہم " اٹھاتے رہے ۔ حکومت کو اندازہ ہوگیا کہ یہ لیڈران بکنے والے بس انہیں فریدا جاسکتا ے۔ لنذا سودا ہوگیااور باری معجد شمید کردی گئ۔ آپ بی خور لیج بندوستان کی دوسری سب ے یوی اکریت 20 کروڑ کی آبادی اور اس کی عبادت گاہ یعن سب سے مقدس چر مسمار کردی جائے کیا یہ سب کھ اتن آسانی سے مکن تھا ؟مسجد کی تحریک چلانے والوں کی نیت می سیاتی اور خلوص میں صداقت نہیں می ۔ وہ پر سب کچ شہرت اور ذاتی مفاد کے حصول کے لئے کردہ تھے۔ یہ

اس کی سیاتی کو ملک کے انصاف پسند اور سیوار

تدیر اور فراست کا متقاصی تھا۔ اے اس طرح سے

امحاداگاکہ شبت تتبح برآمد ہونے کے بجائے منفی

پلوسامن الكيار بم اس منكى كى اصل حيثيت اور

شریوں تک نسس سیخاسکے ۔ بلکہ فرقہ برست اپنے جوئے روپیکنڑے س زیادہ کامیاب رے اور بم ان کے جواب س بیانات داغتے رہے۔ اور انجام كاريه معالمه بايري مسجدكي شهادت ير فحتم موا - اس طرح ہماری قیادت ناکام رسی بایری مسجد کو بچانے مل بدسانحه انتاز بردست تحاكه بوري ملت بر مابوس اور اصمحلال کی کیفست طاری رسی ۔ بابری معجد ایکشن

این ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے۔ اب آب ہی غور کریں جو قیادت مسجد کو بچا نه سکی کیا وہ اسے دوبارہ تعمیر کراسکے گی۔ ایک بار پھر

درس اشاء مایاوتی کے اعلان اور سیا رام

کسیری کے بیان پر زیردست ردعمل ہوا۔ بی ہے بی

نے دونوں کی مخالفت کی اور اسے مسلمانوں کی

کسٹی توڑ دی گئی اور ارکان نے استعفی دے دے

س آگے ہیں۔ ایک بار محرمات کا سوداکیا جانے والا ہے۔ ایک خبرشائع ہوتی ہے۔ " بابری معجد کی جلد تعميرنو كامنصوب "يه خبرجاويد مبیب صاحب کی بریس كانفرنس كے والے ہے ہ موصوف آل اندیا بایری

سجد ایکش کمیٹی کے کرتا دھرتا رہے ہیں انہوں نے بایری معجد کے حوال ہے اپن ساست کی دوکان خوب چمکائی۔ مسجد کی شہادت کے بعداشوں نے ایکش لمین سے

استعفی دے دیااور کمیٹی بھی توڑ دی گئے۔ مسجد کے غم میں بورے ڈھائی سال تک کھلنے والے بھائی جاوید جبیب صاحب سے کوئی نوچے کہ اس دوران آپ کمال دے کیا کرتے رہے۔ ملت کے لئے کون سے کاربائے نمایاں انجام دے ۔ ملت کو مانوسی اور اصمحلال سے تکالے کے لئے آپ نے کیاکیا؟ باہری معدكے غمس كھلتے رہے ياجش مناياآب نے۔ ابوہ ڈھائی سال کے عور و فکر کے بعد آزہ دم ہوکر معدى جلد تعمير نو كامضور لے كر بمارے سامنے ا کے بس اور انہوں نے 23 جولائی تک تمام ساس

بقیه صفحه ۹ پر

## انتخابى بازار مين مسلمانون كي خريدو فروخت كاسلسله شروع

الك ايسا حساس اور نازك ايفو تعاجو والقمندي .

## مسلمانوں کوریزرویش کی بھیک نہیں اپناحق چاہئے

ريورث سهيل انجم

> بازار گرم ہورہا ہے۔ انتخابی دو کانیں سجنے گلی اس \_ لوگ اپنا اپنا مال لے کر سینے رہے بس -خریداروں کی بھی آمد شروع ہوگئ ہے۔ بولیاں لگنے كلى بيس \_ جزل إليكش كاموسم جول جول قريب آربا ہے ، بازار کی گما کمی میں اصافہ ہوتا جارہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی "مسلمان "اس بازار کی سب

فيمتى اور پسنديده چيز بين - تمام سياسي جماعتي انهين خرید لینے کو بے چین ہیں۔ کانگریس اور بی ایس بی نے بولی مجی لگادی ہے۔ قیمت چکانے میں دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر ارايس ايس اور وشو بندو بريشد جيسي فاشس

جاعتنی مجی بازار مین نظر آرسی بین - البت ان کی توجه کھ دوسری اشیاء کی جانب ہے ۔ وہ ہندووں کو خرمدنے کے لئے مجردام مندر کا بھنجنا بجارہی ہیں۔ ساتھ می آر ایس ایس اور بی جے بی یکسال سول کوڈ اور کشمیر کا مجی نعرہ بلند کررہی بس- تی ہے تی یکسال اول کوڈ کے نفاذ کے لئے اتن آبادل ہوری ہے کہ

اس نے اس موضوع یر ٹی وی یر مباحثہ کرانے کا مطالب کیا ہے۔ لیکن بی جے بی کے اقلیتی سیل کے انجارج عارف بگ بی ج بی کے اس رویے سے خوش سی بیں ۔ ان کا خیال ہے کہ ایسا کرکے بی ہے بی مسلمانوں کو خریدنے کی قوت سے دستردار ہوری ہے اور اگر یکاں سول کوڈیر اس نے اپنا رویہ رم سی کیا تو وہ اس سب سے قیمتی شے سے محروم بوجائے گی۔

بین کہ آزادی کے بعد سے بوری ملت بے سمتی کا

شکارری ہے۔ ہمس الے رسمایا ایسی جاعت مہیں

ملی جو سیاسی رہنمائی کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور معاشی

محاذ ر بھی ہماری رہنائی کرتی اور ہمس پست سے

تكالنے كى كوشش كرتى ـ كوئى اجتماعى كوشش ملى

نشاہ ان کے سلسلے میں نہیں کی گئے۔ چند افراد یا

ادارے سامنے آتے اس میں مجی ان کا خلوص کم

ذاتی مفاد زیاده تھا۔ اس طرح بوری ملت انتشار کاشکار

ری ۔ ہمارے بیال لیروں کے جو طبعے سامنے

سمت الله الك توند بي حلقه يعنى علماء كاطبقه تحار

جس نے اپنے آپ کو ذہبی امور ی تک محدود کر

ركها ، اور دوسرا طبقه الي سياستدانون كا تهاجي

ساس جاعتن این مفادات کے حصول کے لئے

سلصنے لاتی رہی ہیں جن کا عوام میں کوئی اثر نہیں تھا

- تسيرا طبقه جو ادهر پيدا موا اور برے طمطراق سے

مسلمانوں کی قیادت کا دعویدار بنا دیے بے کار اور

بے روزگار قسم کے لوگوں پر مشتمل تصااور جس نے

سیست کو بیشے یعنی روزی روئی کے حصول کے

ذریعے کے طور پر استعمال کیا اور جس نے ڈراتنگ

روم میں بیٹ کر بوری ملت کی سیاست شروع کی۔

مسلمانوں کوسب نے زیادہ نقصان اس طرح کے خود

ماخت لیدوں سے مینیا۔ باری مسجد کے سانح کے

سب سے برے ذمہ دار میں لوگ بیں جنول نے

پلے تو باری مجد کو بچانے کے لئے تحریب

ملت فروش كاپيشه اختيار كرركها ب

مسلمانوں کو بوقوف بنانے میں ساسی جاعتوں کو ممارت حاصل ہے اور مسلمان ایک بی موراخ سے بار بار ڈسے جانے کا قائل ہوگیا ہے۔ آزادی کے بعد سے بی وہ ان کا سیاسی اور انتخابی کھلونا بنا ہوا ہے۔ سیاسی یار ٹیاں اس کھلونے سے میشہ کھیلتی اور الیکن کے بعداے ایک طرف رکھ دیت بس محومت بنانے سے قبل مایاوتی نے ملائم سنکھ سے مطالب کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتول مي پندره فيصد ريزرويش دي - حكومت بنانے کے بعد ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کوریزرویش دینے سے انکار کیا

کر چند دنوں کے بعد دلی من ایک بریس کانفرنس س انسوں نے قلابازی کھائی اور مسلمانوں کو پندرہ فیصد ریزرویش دینے کی بات کی ۔ لین اپنا دامن بچائے رکھنے کے لئے انہوں نے اسے مرکز یر ڈال دیااور کہاکہ ایساکرنے کے لئے مئن میں ترمیم کرنی 5 2 كانكريس محى اس

موقع سے کیوں و کتی ۔ کانگریس من اقليون مسلمانون اور بسمانده طبقات

کے حقوق کے چیمین مرکزی وزیر ستارام کسیری نے فوری طوریر ردعمل ظاہر کیا اور یہ کہ کر کہ ہم مجی مسلمانوں کو ریزرویش دیے جانے کے حامی بس اور اگر مایاوتی ایسا کرنا جاہتی بس تو دوسری ریاستوں کی طرح ایسا كرسكتي بي آئين من ترميم كي صرورت نهي رائ کی در رویش کی گیند پر مایاوتی کے پالے میں وال

نوشنودی ماصل کرنے سے تعبیر کیا۔ ادھر کانگریس

ماياوتي وهون استيارام كسيري مس مجی چدی گوتیاں ہونے لگیں۔سیئرلیڈر آرے ۔ دھون نے سیا رام کسیری کی مخالفت کرتے

ہونے کہا کہ ایے متنازعہ معاملات کانگریس کی اعلی اختیاراتی یاڈی کانگریس ورکنگ کمیٹی س طے ہونے چاہتیں کسیری جی نے جو کچے بھی کہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہوسکتی ہے پارٹی کافیصلہ نہیں۔

ادهر بی ایس بی کے صدر کانشی رام نے بیان دیا کہ مسلمانوں کو پندرہ فیصد ریزرویش دینے کی صرورت نهس برالبنة بسمانده طبقات كو حاصل 27 فيصد ریزرویش س سے مسلمانوں کو آٹھ فیصد ریزرویش دیا جاسکتا ہے۔ یہ ریزرویش ندہب کی بنیاد یو نہیں

بلکه پسماندگی کی بنیاد بر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی جو بسمانده برادريال ديكر بسمانده طبقات من آنی بین وه اس کا فائده اثھا شكتى بير\_ گياره جولائي كو لكھتو مس

معقد ہونے والی بی ایس بی کی یادو سماج ریلی میں

وزیراعلی مایاوتی نے مسلمانوں کو 44 ، 8 فیصد ریزرویش دینے کا اعلان کیا ۔ اس اعلان سے اتریردیش کے مسلمانوں میں دوقعم کاردعمل سامنے آیا ہے۔ ایک طبقہ اے درست قرار دیتا ہے جبکہ دوسراطبقاس سے خوفزدہ ہے۔اس کاخیال ہے کہ

ىقيە صفحە ٧ پر

## کیا خلیجی جنگ کے دوران اپنے یہاں سے نکالے گئے

## ہ تھ لاکھ بمنیوں کو سعودی حکمراں وایس بلالس کے

1991 ـ 1990 ـ ك عليى بحران كے جارسال

بعد سعودی عرب اور یمن کے تعلقات ست زیادہ دوستاند تو سس البعة نارمل صرور موس بيس - ايسا دونوں ملکوں کے درمیان جون کے آغاز س اعلی مطی مذاکرات کے بعد ممکن ہوسکا ہے۔ واضح رے کہ جنگ فلیج من یمن نے عراق کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کی تھی۔ یمن نے کویت بر عراق کے قبند کی حایت بھی نسس کی تھی ست برانا ہے۔ ۔ لیکن عربوں کی قبائلی نوعیت کی سیست میں اس طرح کی اصولی سیست کی گنجائش سس ہے۔ یمن

> کے موقف کو سعودی عرب نے اپنی مخالفت سمجھا اور جواتی کارروائی کے طور یہ ملكت مي كام كردي 8 لكه س ذائد مینیوں کو ملک سے باہر نکال دياتها جس كاكوني جواز نهيس تهار كيونكه ان غريب اور مزدور يمنيول

سے بوچھ کرنہ ان کی حکومت نے سعودی عرب کی مخالفت کی تھی اور مدعراق کی حمایت۔

مبرکف علجی جنگ کے تتبجہ من سعودی عرب اور یمن کے تعلقات کشدہ ہوگئے تھے۔ بچ یہ

لین دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا یہ مطلب نہیں جائے گا۔ لیکن یمنی قیادت نے آگاہ کیا ہے کہ بہت ے کہ یمن کی خسة حال معیشت فورا سدھر جائے گی زیادہ جوش و خروش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بے بنیاد خواہشات کو دلوں می جنم نہ دی ۔ آٹھ لکھ لوگوں کو وائس بلالے گاجنس اس نے تعلیمی کیونکہ ان کے بقول اگر سعودی عرب کویت اور بحران کے دوران ملک سے نکال دیا تھا۔ اور اگر ان

مبرن اور تجزيد تكارول نے يمنوں كو آگاہ كيا ہے كيونك يد بظاہر نامكن ب ك سعودى عرب ان تمام دوسرے امیر طلبی ممالک فی الفور بین کی معاشی مدد میں سے اکر کھووایس بلا بھی لیاجاتا ہے توانسی مرحلہ شروع مجى كردى جس كى كوئى ست زياده اميد سي

وار دا فلے کی اجازت لمے کی یعنی ڈیڑھ یا دو ہزار کے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات اور ان کے بعد لیڈروں کے حوصلہ افزا بیانات سے یمن کے لوگوں میں خوشی کی لمر دور کئی ہے۔ لوگ دوبارہ اپنے یاسپورٹ بنوارہے ہیں،کیونکہ انہیں امید ہے کہ جلدى انهس دوباره سعودي عرب من كام مل جائے گا۔

ہے، تو مجی یمن کی معیشت کو سمتر بنانے میں وقت گرونوں کی شکل میں۔ مین سعودی عرب کے علاوہ دوسرے علیمی

ممالک ، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ سے مجی تعلقات لیکن دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات اور درست کرنے کی کوشش کر رہاہے۔ ایسالگاے ان کے بعد لیڈروں کے حوصلہ افزا بیانات سے مین که اب یمنی حکمران عالمی برادری میں یکه و تنها ند کے لوگوں می خوشی کی امر دوڑ گئے ہے۔ لوگ دوبارہ اسے یاسپورٹ بنوارہے بس کیونکہ انہیں امیدہ رہے کی یالیسی بر گامزن ہیں۔ که جلد می انسی دوباره سعودی عرب سی کام مل

ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اس صدی کے چند ماہ قبل یمن کی خانہ جنگی میں سعودی عرب نے ا خاز میں سعودی عرب کے قیام کے بعدے کئی بار مھلم کھلا سابق جنوبی مین کے کمیونسٹ حکم انوں کا ساته دیا تحاکراس کشیرہ ہوتے ہیں ۔ ا تمایت کے خاص طور سے

بادجود صنعاء کے ان حکمرانوں کو کامیابی کی جو دونوں شمالی و جنوبی مین کے موجوده اتحاد کو

اخراج کی وجہ سے اس غریب ملک کی معیشت ر قائم رکھنے کے قائل ہیں۔ جون کے آغاز میں معقد بوت دو طرفه ایسالگتاہے کہ سعودی عرب نے جنگ خلیج میں یمن کے رول اور موخرالذکر ہذاکرات کے بعد نے یمن کی خانہ جنگی میں علیحدگی پسندوں کی سعودی حمایت کو نظرانداز کرنے کا ایما لگا ہے کہ

سعودی عرب فصله كياب اكدازسرنوا هيدوستانة تعلقات قائم بوسكس نے جگ طبع

جنگی من علیدگی پندوں کی سعودی حمایت کو نظرانداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹاکہ از سرنو اچھے

ست برااثر را تھا۔ عراق سے اسے جو مدد ملتی تھی وہ میں یمن کے رول اور موخرالذ کرنے یمن کی خاند توبند ہوئی می اس کے علادہ عرب ترقیاتی بنک اور اس جیے دوسرے مالی اداروں نے بھی مین کی مدد بند کردی تھی کیونکہ ان برامیر ملبی ممالک کاغلبہ ب دوستانہ تعلقات قائم ہوسلیں۔

دونوں ملکوں کے

درمیان سرحدول

کے تعین کا تنازعہ

سعودي عرب

سے مینوں کے

## **ں اصل کی موت کے بعد حافظ الاسد کی پریشانیوں میں اضافه**

## شہزادہ بشرکو جانشینی کی ٹریننگ

بڑے بھائی کرتے تھے۔ مقصد ظاہر ہے کہ حافظ

لبی تھی ۔ لوگ اب ان کے سی اپن محبت و شای سیاست سی ان کواپنے کے مقام بنانا مشکل تھا کائیند دارہے۔ لیکن خود شام کے اندر 30سالہ بشرکو

تھے۔ وہ دراصل امراض چشم میں ممارت حاصل کر ۔ مگر لبنان کے شام مخالف ساسی حلقوں نے بشر بندریج وہ سارے کام دیے جارہ بی جو ان کے رہے تھے۔ لیکن باصل کی موت کے بعد انہیں شام کے دورے کی پیکمکر مخالفت کی تھی کہ ان کادورہ آکر فوجی تربیت حاصل کرنا بڑی کیونکہ اس کے بغیر لبنان کے اندرونی معلمے میں شام کی داخلت کا الاسدانسی این جانشین کے لئے تیار کررہے بیں۔

انہوں نے فوجی تربیت کا

ایک کورس یاس کیا ہے اور

اس وقت فوج میں لیپٹن کے

عمدے يو فائز بيں۔ باصل كو

فصناتیہ سے دلچسی تھی۔ لیکن

بشرکو ٹنک سے لگاؤ ہے۔

ٹنک کمانڈر می کی انس

فوجی خدمت واہمیت واضح ہوتی ہے مبرحال باصل کی موت کے 18 ماہ بعد عام آدی کے دل میں ان کے لئے اب وہ جگہ نہیں رہی جو

مغربی ایشیاکے مکرانوں کی سوچ مغربی صدیوں سے ایک جیسی دہی ہے یعن " س تواینے ملک کے لئے صروری موں ی میرے بعد ملک کو چلانے کا کام میرا بدیاتی انجام دے سکتا ہے " ۔ یہ برانی

كماني آج شام مي الك بار

محردبرائی جاری ہے۔ حافظ

لکین باصل کی خالی جگہ ریر کرنا آسان نس ہے۔ باصل جن کی 32سال کی عربیں موت موکتی تھی ،آج بھی شام کے ،خصوصاد مشق کے ہر حصے میں نظر آتے ہیں۔ان کی تصویر الومبر میں ملی كيلندر \_ لے كر بوسروں اور ديواروں تك آج بھى برجگہ نظر آتى ہے۔

وفاداری کااظمار کرناصروری نسس تصور کرتے۔ بال

البية طومت كے مختلف شعبوں سے وابسة افراد

خاص طور سے فوجی انہیں اب بھی احرام کی نظر سے

دیکھتے ہیں۔ ہر سرکاری پروگرام میں لوگ منٹ دو

منٹ فاموش کھڑے ہوکر ان کے لئے اپنے جذبہ

الاسد کے دوسرے بیٹے بشرالاسدكوملك كے مستقبل كے حكمرال كے طورير ابھارا جارہا ہے۔ یکے اس مقصد کے لئے اسد کے يرے بيٹے باصل كو تيار كيا كيا تھا جن كى 18 ماہ قبل ایک رود حادثے میں موت واقع ہوگئ تھی۔ اب ان کی جگہ پر کرنے کے لئے بشر الاسد کو آگے لایا

عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح کویا باصل کی لین باصل کی خالی جگه ر کرناتهان نسی به یاد کوزنده ر کھناایک سرکاری مثن بوگیا ہے۔ ۔ باصل ، جن کی 32 سال کی عمر میں فوجی تربیت کے علاوہ بشر کو سیاسی تربیت بھی دی جاری ہے۔ چنانچد دواں سال کے آغاز میں وہ ایک مربیب موت ہوگئ تھی ، آئ بھی دی جاری کھی شام کے ، ویلی گیش کے ساتھ ابنیان گئے تھے ۔ بگر ابنیان کے شام کالف سیاسی حلقوں نے بشر کے دورے کی ہے خصوصا دمشق کے ہر جھے میں نظر کہ کر مخالفت کی تھی کہ ان کا دورہ ابنیان کے اندرونی معللے میں شام کی مداخلت کا آئد دوارہ

ہتے ہیں۔ان کی تصویر کیلنڈر سے لے کر پوسٹروں اور دیواروں تک آج مجی سرجگہ نظر حافظ الاسد کے دوسرے بیٹے بشرالاسد میں وہ فوجی تر بنیت کے علاوہ ات ہے ۔ فوج کی برکوں میں جگہ جگہ باصل کی خصوصیات نہیں ہی جو باصل می تھیں ۔ لیکن اسٹر کو سابی تربیت بھی دی تصویریں دیکھی جاسکتی ہیں ۔ ان تصویوں میں اس کے باو بود انسی ان کے مرحوم بھائی کی جگد لینے جاری ہے۔ چنانچہ روال سال باصل کو مختلف روپ میں دکھایاگیا ہے ، خاص طور کے لئے تیار کیا جارہا ہے ۔ باصل کی موت کے جاز میں وہ ایک ڈیلی ے ان سلووں کو اجار کیا گیا ہے جن سے ان کی وقت بشر برطانیہ میں طب کی تعلیم حاصل کر رہے گیش کے ساتھ لبنان گئے تھے

بسم الله الرحمن الرحيم

جس قوم میں دوسروں کاحق مارنے اور کسی کے حق پر قبضہ کرنے کا چلن ہوجائے اس کے دل میں اللہ دشمن کا خوف ڈال دیتا ہے، جس قوم میں زناعام ہوجائے وہ تباسی کو میننج جاتی ہے جہاں ناپ تول میں ہے ایمانی ہوکمائی کی برکت ختم ہوجاتی ہے۔ جبال غلط اور جبرا فیصلہ ہو وہال خون خرابه ہوتاہے اور جو قوم وعدہ تورثی ہے اس بردشمن کاقبضہ ہوجاتاہے

Md. ISMAIL & COMPANY

(Whole Sale Saree Dealers in Cotton & Fancy Sarees)

100 A, Rabindra Sarani

**CALCUTTA - 700073** 

## حسنی مبارک کے اشتعال انگیز بیانات خطر ناک ہوسکتے ہیں

## مصراور سوڈان کے مابین سرحدی جھڑپیں جنگ کاپیش خیمہ تونہیں

ہوجانے کے بعد بھی کہ 26 بيرماست جون كوعديس اباباس حسى

مك سودان ير الزام لكارب بس كه كاتلان حله مي اس كا کے فورا بعد قاہرہ لوٹنے ہے ریس کانفرنس سے محطاب

ارتے ہونے حسی مبارک نے کما تھا کہ سوڈانی حکومت مصرے اچھ تعلقات کی خواہاں ہے مگر حن ترانی اس داه می سبسے بری رکاوث بس۔ بالواسطه طور يرمبارك نے اخوانی رسما ترانی كوايے اویر ہونے کاتلان حملہ کے لئے دمددار بھی محمرایا

جے ترانی کے ایک ترجان نے یادہ گوئی کہ کر رد کردیا تھا۔ مگر اس الزام ور الزام نے مصر و سوڈان کے تعلقات کو کافی حد تك فراب كرديا ہے۔

مصری حکام کاکمنا ہے کہ حسى مبارك يرحمله اس كادرواني

کے 24 کھنٹے کے اندری ہواجس کے ذریعہ مصری بولس نے حکومت مخالف عناصر کے محکانوں سے یرسی تعداد می کوله بارود اور متحیار برآمد کیا تھا۔ یہ مُعكانے اس مصرى صوبے من واقع تھے جو سودانى سرمدے لتا ہے اس لئے مصری حکام کا الزام ہے کہ یہ سادے ہتھیار سوڑان سے مصری " انتہا

پندول "کو لے تھے۔ واضح رے کہ مصری مکومت ست دنوں سے سوڈان پر الزام عائد کرتی ری ہے مبارک پر حملہ کرنے والے تمام کے تمام افراد کہ وہ مصری " عکریت پندول "کی مدد کرتا ہے۔ کمنا ہے کہ وہ شخص سمی جس کے بارے میں مصری تھے ،حسی مبارک اور ان کی حکومت امجی کین مصری حکام کا یہ الزام بے بنیاد ہے ۔ کیونکہ اعظوییاکی بولیس کوشب ہے کہ اس نے یہ سادی

سوڈان اور مصرکے تعلقات مدت دراز سے کشیرہ ہیں۔ برطانوی استعمار کے ہتھ ہے۔مدیں اباہی مطے وقت سے دونوں ملکوں کے مابین سرحدی تنازعہ چلاآرہا ہے۔26 جون کے ہے کر فودا انتقربیاک حملے کے بعدیہ تنازعہ سرحدی جھڑبوں میں تبدیل ہوگیا۔

> محف ایک سرحدی علاقے مل کچ الے ہتھیاروں کے پکڑے جانے سے جن کے بارے میں شب ب کہ وہ سوڈان سے آئے ہوں کے ، خرطوم کے حکمراں مصری صدر کو قتل کرنے کا بروگرام نہیں بنا لس كے اور ندى ان كے لئے يہ كام 24 كھنے كے

سوڈانیوں کی اس بات میں بڑی سچائی ہے کہ مبارک کی جابرانہ پالسیوں کی وجہ سے خود مصر میں ان کے مخالفین کافی تعداد میں ہیں اور اس حملے ہے قبل بھی یہ لوگ ان رو قاتلانہ حملہ کرچکے ہیں۔ اس لئے مبارک کو سوڈان برالزام لگانے کے بجائے اپنی پالسیوں برنظر انی کرنی چاہے۔

> اندر کرنا ممکن ہے۔ جس انداز سے حسیٰ مبارک بر حمله ہوااس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم حملہ تھا اور اس کی مضوبہ بندی ست دنوں سے جاری

مصری حکام کایہ بھی کہناہے کہ جس کھرے حسی مبارک یر کولیاں چلائی کتیں اسے پہلے ایک

سودانی شری نے کرائے پر لیا تھاجے اس نے بعد س حله آورول کو دے ادیا تھا۔ مصری حکام کاب می

اسكيم ترتيب دي تمي. ایک سودانی شری بولس نے ایس قیاس ا ارانوں سے بہز

کرتے ہونے واضح کیا ہے کہ تمام ہی حملہ آور مصری تھے مصری ایک خفیہ تظیم کے اس اعلان کے بعد که مبارک بر حملے کی ذمہ دداری ان بر عائد ہوتی ہے . ایتھوپیاتی بولیس کادعوی مزید مصبوط موجاتا ہے۔ سوڈان اور مصر کے تعلقات مرت دراز سے

کشیرہ ہیں۔ برطانوی استعاد کے وقت سے دونوں ملکوں کے مابین سرحدی تازع چلاآرہا ہے۔ 26 بون کے تلے

کے بعد یہ نتازعہ

سرحدی جمراول میں تبدیل ہوگیا۔ ایک ایسی می جھڑے کے دوران دو سوڈانی قتل ہوگئے جبکہ دونوں طرف کے ستعدد افرادز خی ہوئے۔ سوڈان کا الزام ہے کہ یہ جرب مصربوں نے دانست طور ہے شروع کی۔اس جرسے دوسرے دن فرطوم میں مظاہرین کی ایک بھیرنے مصری سفارت کاروں

مر ناکام سیاستدال سے خرطوم حکومت کاکیا کے بقول ان سے بدتمیزی کی۔ معروں نے اے محسوس بحى كرالياء چنانچ حنی مادک نے جملابث س اي ئى دھمى دى ك وه ان 70 سودانی توليس والول كو متنازعه علاقه سے نکال بابر کری کے جن کی وہ مصری بولیس کے

کے کروں کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے ، مصریوں ہوگئے۔

باللے طاق رکھ کر سوڈان کی موجودہ حکومت کا تخت

اللنے كى ايسل كى - يہ ايسل انہوں نے خرطوم كى

موجودہ حکومت کے مخالفین سے کی۔ چنانچہ خود مصر

تس طومت کے رویے مل مجی بندریج تبدیلی

آنے کی۔ اب یہ پناہ کزیں وہ مصیبت زدہ مسلمان نہ

رہے جنس ان کے وطن سے نگلنے پر مجبور کردیاگیا

تھا بلکہ وہ ارانی معشت ر ایک بوج تصور کے

جانے لگے۔ مزید برآل افغانستان سے روسی فوجس

جام بی اس لے ایران کا کہنا ہے کہ ان پناہ

کزینوں کو اب اینے کھروں کو لوٹ جانا چاہتے۔

ایران دراصل یہ امد کر رہا ہے کہ کہ ایسی صورت

من اسے بعض اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے میں

مدد ملے کی۔ واضح رہے کہ حال بی میں ایران میں روز بروز بکرتی معاشی صورت حال کے خلاف کھے

مظاہرے ہوتے ہیں جس نے حکومت کے کان

کھڑے کردے ہیں۔ سی وجہ سے کہ ایران کی موجودہ

پالسی یہ ہے کہ داخلہ اور خارجہ ہر سطح یہ ایسے

اقدامات کے جائس یا ایسی یالسیاں اپنائی جائس

جن سے بلک کی معیشت کو سدھارنے میں مدد کے۔

افغان پناه کزینوں کو واپس جھینے کا فیصلہ بھی اسی

يالسي كانتجه

اس واقعے کے بعد مبادک کا پارہ مزید چڑھ گیا۔ جواب میں سوڈان نے مجی بعض گرم بیانات جاری

ساتھ نگرانی کرتے

بل - ظاہر ہے

مصر کے ان

متكبرانه بيانات

اور دھمکوں کے

انہوں نے سوڈان کے خلاف فوجی کارروائی کو تو کے بس سوڈانیوں کی اس بات مس بڑی سیاتی ہے خارج از امکان قرار دے دیا مگر تمام سفارتی آداب کو که مبارک کی جایرانه پالسیوں کی وجدے خود مصر س ان کے مخالفین کافی تعداد می بس اور اس تملے ے قبل بھی یہ لوگ ان ہو قاتلانہ حملہ کرھے ہیں۔ اس لے مبارک کو سوڈان یر الزام لگانے کے بجانے س موجود بعض ناكام سوداني سياسدال كافي سركرم اين يالسيول ير نظراني كرني چله -

## ا ہران لاکھوں افغان پناہ کزینوں کو واپس کررہا ہے

1979ء من افغانستان يرروسي حملے كے بعد لاکھوں کی تعداد میں افغان عوام نے ایران میں يناه لى تمى جنس اب ايراني حكومت افغانستان وايس جيجنا جائت سے ۔ اگرچہ ايراني حكومت زور زبردست سے افغانوں کو والیں سیس بھیج رہی ہے مگر اس کی یالیسی ہے کہ واپس جانے کے لئے ان کی مت افران کی جانے۔اس کا تتجدیہ ہے کدروزاندی تقریبا 15 مو کے قریب افغانی ایران چھوڑ کر اپنے

روی علے کے بعد کل 30 لکھ سے زائد افغانیوں نے ایران میں پناہ لی تھی۔ مراب ان میں ہے اکٹر اپنے وطن کو واپس جاچکے ہیں۔ مجر محی 5 لاکھ کے قریب پناہ کزیں اب بھی ایران میں موجود بیں جو بت جلدائي ملك كوروان موجاس كے \_ اقوام متدہ کے کمین برائے پناہ کن نے ایران س موجود 30 لاکھ افغانیوں کی پہلے کوئی امداد ساکی تھی مگر اب ایرانی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق أن واليس بورب افغانيول كے انتظام س بي مدد دے رہا ہے۔ ان پناہ گزینوں کے سفر کا انتظام

كرنے كے علاور كسين مريناه كزي كو 25 والر اور پیاس کلو کیسوں مجی دیتا ہے ماکہ وہ افغانستان س جاكر فورا فاقد كشي كاشكارية بول-

ماصنی میں افغان پناہ گزینوں کے شمل ایران کا رویہ بڑا فراخدلانہ رہا ہے۔ پاکستان کے برعکس ایران کو پناہ کزینوں کے مسلے سے نیٹنے کے لئے کوئی بین الاقوامي الداديد ملى ـ درحقيقت ايران في ميكستان

کیاکستان نے افغان پناہ گزینوں کو محصوصی قیمیوں میں رکھا تھا یا رکھا ہوا ہے ۔ لیکن ایران نے ایساکرنے کے بجانے پناہ گزینوں کو آزادی دی کہ وه جبال چابس ربائش اختیار کری اور جو کام بھی انسیں ملے وہ کریں۔ بلاشبہ اس وقت خود ایران کے اندر ست ے اسے کام تھے جو ایرانی خود کرنا پسندید

ب ان میں ہے اکٹڑ پنے وطن واپس جاھکے ہیں۔ پھر بھی پانچ لاکھ کے قریب پناه کزیں اب بھی ایران میں موجود ہیں۔

> کی۔ ایران کا اسلامی انقلاب اس وقت نیا نیا تھا اور لوگوں کے اندراینے مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کی الداد کاجذبہ تھا۔ بلاشبہ ست سے پناہ کزیں شیعہ تھے مكران كنت سي مجي تھے ۔ ايراني حكومت اور عوام نے ان سب کی بلاامتیاز این حیثیت کے مطابق مدد کی کیونکہ ان کے نزدیک مصیب زدہ مسلمان کی مدد

کے برعکس، کبھی بین الاقوامی امداد کی خواہش بھی مذ سکرتے تھے یا اتنی اجرت بریذ کرتے جن پر افغان پناہ

كزي كرنے كو تيار تھے۔ ليكن پناه كزينوں مس كتنے ي پیشہ ورانہ ممارت کے حامل تھے ،انہیں بھی او کی تخواہوں والی نوکریاں حاصل کرنے میں دشواری

لین جب ایران عراق جنگ کے خاتمے کے بعد ابران کی معاشی حالت بگڑنے کئی تو افغانوں کے

نس کی جاتی۔ اب اگر کوئی اجازت کے بغیر ملک س ركا ب تواس ايك عارضي كيمب س ركوكر لین اس یالسی یرعمل کرتے ہوئے بدتمزی اسان نہ ہوگا۔

بچروایس جمع دیا جآماہے۔اس کامقصد دوسرے پناہ کزینوں کو یہ یقنین دلانا ہے کہ برمث کی میاد ختم ہونے کے بعد انہیں رکنے کی اجازت نہ ہوگی۔ لین ان پناہ کزینوں کے لئے حکومت کی یالیسی اب مجی رم ہے جن کے بچے اسکولوں میں بڑھ رہے ہیں۔ انوں نے اپنے رمث کی معادس توسیح کرالی ہے ناکہ ان کے بحوں کا ایک سال کا نقصان مدہو۔ لیکن اسلولوں کے بند ہوتے ہی ان لوکوں یہ بھی افغانستان وایس جانے کے لئے دباؤ بڑنے کا امکان ہے۔ بظاہر ایسالگتا ہے کہ ایرانی حکومت بہت جلد اپنے بہاں سے تمام ہی پناہ کزینوں کو افغانستان جمع دے کی۔ آپس میں اور رہ افغانی لیڈر اس نے منے سے کیے نبیں کے اس کا اندازہ مرکوئی كرسكتا ہے ـ بلاوجہ ان واپس ہونے والے پناہ کزینوں کو جلد می افغانستان میں بے شمار مسائل کا سامنا ہوگا جن کا عل ڈھونڈنا کسی کے لئے بھی

وطن والس جارب بي-

## كى تنخوابون كامطالبه

ال دنوں اتمه کی تخواہ کا ستلہ بورے ہندوستان س بحث کا خاص موصنوع بنا ہوا ہے۔ اردواور قومی اخبارات میں خوب محشی مورسی بیں \_ موافقت اور مخالفت من بيانات شائع مورب بس ۔ یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے اور دوررس نلائج کا حال ہے۔ حکومت کے تعلق سے ماضی کے کچھ تلخ تجریات مجی بس اس لے است کا اندھے میں بسلا مونا لازي عيد - گذشته كي سالون من اخلاقي اقدار مي یرسی گراوٹ آئی ہے اور اس کا اثر بورے سماج اور معاشرے ر روا ہے۔ مذہبی معاملات و فرائض کی ادائی کے سلسلے س پہلے جو مخلصانہ جذبہ تھا اس س برس کی آئی ہے۔ اب ہم تمام چروں کو مادی افادیت کے نقط نظر سے دیکھنے کے عادی ہوگئے بس \_ يعنى اصل روح اب غانب بوتى جارى ہے ـ المت الك ندجى دمددارى بيد كوئى پيشه نهين، جس کے لئے آپ مکومت سے تخواہ طلب کری۔ دوسرے آب امات کری مسجدوں میں سخواہ طلب کریں ترسمباراؤ سے ۔ آخر ہمارے بیال سر صدیوں سے کس نظام اور انتظام کے تحت اماموں کو اب تک تخواه ملتی رسی ہے ؟

یہ تحریک جن لوگوں کے ذریعے اور جس انداز سے چلائی جارہی ہے اس میں خلوص نیت کی کمی نظر

اق ہے۔ اس تحریک من جاپلوس اور خود غرض قسم کے لوگ شامل ہیں جو اپنا مفاد حاصل کرنے کے لے غلطاور سمج کر گزرنے کے لئے تیار ہی ۔ انہوں نے ائمہ مساجد کی کل ہند تنظیم بھی بنا ڈالی ہے۔ تنظیم بناناکوئی فلط بات نہیں ہے ۔ لیکن اس کے ذمہ دار ادھر چند سالوں سے جس طرح مکومت کے سامنے کاسہ گدائی لئے مجررے بس ۔ فدویانہ اور مظلومات طریقے سے دست بست ان کے حصنور سوالی بنے ہوتے ہن اس سے اماموں کی بی نہیں بوری

مروح بوتاب ايسالكتاب كرانهي اينے منصب كا معج ادراك نہيں ـ دراصل یہ صرف دو رکعت کے امام ين كرره كي بس \_ قوموں كى امات كا

فریند یا توانسی مطومی سی یا تعربول کے بیں کس حکومت ہے ؟ جس کے ہاتھ باری معدکی

اتم مساجد کو حکومت کے ذریعہ تنخواہ کا معالمہ دراصل امت کے خلاف ایک یوی سازش کا حصہ ہے۔ اور اس می دلی میں بیٹے چند لوگ شامل بیں اور بندوستان کے دوسرے حصول کے اتمہ کو ان كى اصليت اور حقيقت كاعلم نهس وه اين ساده لوحي س ان کے ساتھ علم بلند کتے ہوتے ہیں۔ حکومت

اماموں کے ذریعہ معجد کے نظام میں دفعیل ہوجائے كى يى تواكك ايسا نظام اور پليث فارم ب جس ير اب تک کسی کا دیاؤ سس رہا ہے۔ جہاں سے ہم این ترتیب و تنظیم این وحدت کو قائم رکھنے کے لئے غور و فکر اور مستقبل کے لائحہ عمل بے خوف و خطر بناتے رہے ہیں ۔ کیا ہم اسے بھی حکومت کے والے کردی وکیا سنت ارامی اور سنت محدی کے اس اہم مرکز کو حکومت کے زیر نکس کردی؟ آپ حکومت سے تخواہ کی بات کرتے ہیں .

ملت میں نفاق پیدا کرنے کی ایک سوجی مجھی سازش

امت کی تدلیل ہوتی ہے۔ ہمارا وقار سمن حکومت سے تخواہ کی بات کرتے ہیں کس حکومت سے ؟جس کے باتھ باہری معجد کی شہادت سے ریکے ہوئے ہیں ، جس کے دور س ہماری ماق اور سنوں کی عصمت لوئی جاری ہے کیا سورت اور ببتی کا واقعه بم بعول كتر - " ثالا "كا تحف بمي ياد نهي ؟

شہادت سے ریکے ہوئے بیں ،جس کے دور س

ہماری باؤں اور سنوں کی عصمت لوٹی جاری ہے۔

كياسورت اور بمبتى كاواقعه بم بمولكة \_" ثاوًا "كا

تحف مس یاد سس ؟ ماری شریت مطلوک بنا دی

كى ؟ ندوه ير جيايكس في مارا ؟كيابم آئى ايس آئى

کے ایجنٹ سس کے گئے ؟ ادمر چرار شریف کی

تباسی کامعالمہ بالکل آزہ ہے۔ مجر بھی ہم چند کور موں

ندہی وحدیت کو یارہ یارہ کرنے کی ۔ اتمہ مساجد کو حالات کی سنلنی اور مسئلے کی نزاکت کا صحیح احساس كرنا چاہت اور حكومت سے تنخواہ كے معلم ير ازسرنواور سخیدگی سے عور کرنا چاہتے ۔ اس سلسلے سی مسلم رسنل لا بورڈ کے مشورے کو خوشدلی اور اعلی ظرفی کے ساتھ قبول کرناچاہتے۔ ہمیں اس وقت این می وحدت سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہتے۔ ایسانس ہے کہ ہمس اتمہ ساجد کے

خوشاد " کے بدلے راجیہ سماکی ممبری نہیں حاصل

تحفه کس خوشی اور کس

بوتی ۔ اس کا احباب

آپ کو اب بوا ہے ۔ کتے مصوم ہیں آپ ۔ ملازمت سی 48۔ 1947ء

س سلمانوں کا تناسب

قربانی کے طفیل ملاربا؟

\_ حکومت س مسلم

کے لئے اپنے ضمیر کو بینے کے لئے تیار ہیں۔ ہماری غیرت اور حمیت کو کیا ہوا ؟ ہم کتے بے حس اور غیر حقیت پند ہوگئے ہیں۔ آپ اس وزیراعظم کو دستار فعنیلت بانده رسے بس جس کا دور حکومت ہماری سب سے بڑی ملی تدلیل کا دور رہا ہے۔ اور جس کے قول و فعل کاکوئی مجروسہ سیں۔ مسلمانوں کے لئے انہوں نے کون سی سی خواس کا کام کیا اور مجركيا وجدے كر راتوں رات انس المرمساجدكى ریشانی بے چین کرنے لگی اور کیا اس سے بوری لمت كا متله عل ہوجائے گا ؟ دراصل یہ ایک سوی مجی سازش ہے است کے اندر نفاق پیدا کرنے کی ۔ ہماری

اور ان کی مشکلات اور بریشانیوں کا علم نہیں اور اس سے بمدردی نہیں ، ہمیں یقینا ان کے مسائل سے دلچسی ہے۔ ان کی ریشانیوں کا احساس ہے ، اس کفاف کے طور پر بہت کم سے ملتے ہیں جو ان کی صروریات زندگی کے لئے بالکل ناکافی بس بلکہ یہ رقس اتن کم ہوتی ہیں کہ زندگی کی بنیادی سولتی مجی حاصل نسس کی جاسکتی ۔ ایک آدی کا گزر بسر مکن نہیں ہے چہ جائیکہ تورے خاندان کی کفالت كى جاسكے يم اين امت كے ذمددار اور حساس افراد سے کمنا جاہی گے کہ وہ اس مستلے پر سخبیگی اور ہمدردی کے ساتھ خور فرائس۔مساجد لمیٹی کے ذمہ داران خاص طور سے اس طرف توجہ دیں۔ صاحب خرصرات آگے برہ کر آئی۔ اتمہ کے مسائل اور ان کی صروریات کے مطابق انہیں کفاف مسیاکریں ۔ ان کے بحوں کی بہتر تعلیم کا نظم کروائیں۔ ہم نے اب تک اس طرف سے بے توجی برتی ہے۔ ان کے مسائل کا سیاادراک نسس کیا۔ اس کے لئے ہم سب لوگ ومہ دار ہیں ۔ لہذا این بے حس کو عم کرکے اس طرف فوری توجہ دینے کی صرورت ہے تاكد المت كے مسائل اور معاملات المت كے الدرى حل کرلتے جائیں اور غیروں کو بے جا مداخلت کا

## مرحبامر حبابيا اميرالهندآب نے توکمال می کرديا

مے کورٹ نے یکساں سول کوڈکا مثورہ دے کر جبال مسلمانوں کو تھویش س بسلا کردیا ہے وہی سیاس اور ملی جاعتوں کو ایک ایشو این سرگری دکھانے اور خود کو مصروف رکف کاجواز فراہم کردیا ہے ابذا وہ جاعتیں جن کے پاس ملت کے فروع واستحام کے لئے نہ کوئی مضوبہ ہے اور یہ مستقبل کے لئے کوئی لائحہ عمل ، خصوصیت کے ساتھ سرگرم عمل ہوگئ ہیں اس لنے کہ ان کے پاس کرنے کے لئے کوئی کام سنس، فسادات مي وه ريليف كاكام صروركرتے بي اور فسادات کے منظر بعتے ہیں تاکہ ملت کی خدمت انجام دے سکس۔

گذشة دنوں دلی من بڑے بڑے اشتمار شائع ہوئے \_ جمعدۃ العلماء بند کے زیر ابتتام " یکسال مول كود مخالف كنونش "منعقد كياكيا \_مقصد يرا نيك اور اعلی تھاکہ یکساں سول کوڈ کے مضمرات اور اس کے مخلف پہلوؤں کو ملت کے سامنے پیش کیا جانے اور حکومت ہر واضح کردیا جانے کہ ہمیں یکساں سول کوڈ منظور نہیں۔ لیکن کرنے والوں کی

نیت اور خلوص ر لوگوں کوشہ ہے۔ جمعدة العلماء بند كاجدوجيد آزادي من ايك رول تھا اس کے قائدین اور رہناؤں کی قربانیوں سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن آزادی کے بعد اس نے ملت کی تعمیرو ترقی میں کوئی رول اداکیا ؟ ملت کے لئے کوتی منصوبہ عمل بنایا ؟ جواب نفی س بوگا ـ کوتی تحریک زیاده دن تک جذباتی نعرون کے بل برزندہ نہیںرہ سکتی۔ اپن کشش کھودیتی

برحال! بات چل رسی تھی " یکسال سول کود مخالف کنونش "کی۔ بات صرف کنونش تک ہی ہوتی توکوئی نوئس لینے کی صرورت بی مد می ۔ آئے دن مرجانے کتنے کونش اور کانفرنسی ہوتی رہی ہیں آدی کمال تک ان کے پیچے وقت برباد کرے۔ لیکن خود ساخنة اميرالمندكي صدارتي تقريرك المعصف میں قلم اٹھانے کی تحریک بخشی وہ حصہ آپ بھی

ہے اور این موت آپ مرجاتی ہے۔

" حلومت مين مسلم مسائل كي سماعت سمين ہوتی۔ پیاس برس سے مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا

روپیکندہ کرے گی اور اسس مسلمانوں کے خلاف بركانے كى كوشش كرے كى۔ اگر بى جے يى مسلم مخالف جذبات بدار كرنے س كامياب بوكتى تواس سے نگراؤکی فضا پیدا ہوگی۔ فرقہ واریت میں اصافہ ہوگا اور بی ہے تی اس بنیاد یر زیادہ سے زیادہ

بی ایس پی جونکہ بی جے بی کے جذبات کو نظرانداز

کی حیثیت سے رسی ہے ۔ کیا آپ اس " چاپلوسی اور ہے ۔ ہمیں ملازمت نہیں دی جارہی ہے ۔ ان حالات س حکومت ہمارے مذہب ر باتھ ڈالنا چاہتی ہے۔ ہمارے طالات غلای سے بدتر ہیں ہم وہ لوگ کرتے رہے جاپ ہی بتائیں راجیہ سماکی ممبری کا

سُن جو بھیک مانلیں " وال كيا جاسكتا ہے ك گذشة پياس سال سے اليكال تح واليات این سوچ اور قهم کو کهال ربن ركه دياتها ؟كه آب كو يه پية ي نه چلا - مجيلے پياس سالوں میں ہم کمال سے

کمال سیخ کے۔کون سے دکھ نس سے کون سی اذبیت برداشت نسس کی ، ہزیمتوں کی بوری ایک داستان ہے ۔ اتنے گھاؤ کھائے کہ ان کا شمار مکن سس اور آپ اب کہتے بس مسلمانوں کو پچاس سال میں انصاف سس ملا۔ کوئی ہوتھے امیرالندے کہ آپ تو کانگریسی خلومت کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ اس کی ہوا خواہی کی ہے۔اور آپ کی شناخت تو کانگریس کے "دم تھلے"

كركے حكومت من باقی نہيں رہ سكتی اس لئے

مسلمانوں کو ریزرویش دینے کا اعلان دونوں

جاعتوں کا ایک سوچا مجھا مضوبہ ہے ۔ یہ محف

اعلان کی حد تک رہے گا اور فی جے بی اس کا

روبیگنژه کرکے اسے ووٹ کی شکل میں بھنانے گی۔

بتنس فيصد تحااور اس وقت صرف تين فيصد ب حفور دست بسة آب سے عرض ہے کہ مسلمانوں کی ہندوستان میں یہ حالت ان کی پستی ان کی زبوں حالی اور گذشته دمون س ان کی داست و رسواتی کا سبب آپی جیے رہماہی۔ جو ملت کے سروں کو کوا کر صرف اپنا مفاد حاصل کرنے دہے۔ امیرالهند كادعوى كرنے والے حضرت آپ بى بتائے اس

حکومت بنا سکتی ہو وہ کسی مجی مرطع میں مسلم دوست نهیں بوسکتی۔ لهذا اس بر مسلمانوں کو خوش ہونے کے بجانے ہوشیار ہوجانے کی ضرورت ہے۔ اس بھاتر رویش کے کچے نام نهاد مسلم لیڈر جن کی لیڈری اخباری بیانات کی بنیاد ر جلتی ہے الک میٹنگ کرکے انتخابی بازار کی سب سے قیمتی شے کو بینے کا ماحول بنارہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں ک زیادہ سے زیادہ قیمت کون وصول کرتاہے ۔

مظلوم است کے لئے آپ کو تھی سوچنے کاموق ؟ آپ کو اینے طوے بانڈے سے فرصت کمال ؟ آب نے ان کی اخلاقی تربیت اور سماجی اصلاح کے لتے کوئی قدم اٹھایا ؟ ان کے اندر ملی انوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لئے کیا کیا ؟ تعلیمی اور معاشی محادیر کوئی سرگری دکھائی ؟۔ کوئی مسلم بنایا ؟ جواب نفي من بوگا۔ آپ فرماتے بس ہم وہ لوگ سن جو بھیک مانکس " جبکہ آپ ہمیشہ کا اگریسی دربار س کاسدگدائی لئے رہے اور آپ کی بولی بحرى بھى كتى يارلىمنىكى مىرىكى شكل س

اب اس وقت اليكش قريب ہے محر آپ صے لوگ بولیاں لگانے آگتے بس ٹاکہ کھے قیمت وصول کرلیں اس سے بسر سوقع اور کیا ہوسکتا ہے۔ کانگریسی اقاؤں کے اشارے یہ آپ نے کونش كروالا اور تجاويز لے كر وزيراعظم كى خدمت س حاصر ہوگئے۔ من حکم بجالایا حصنور۔ اور بیان داع دیا کہ حکومت جرا یکساں سول کوڈ نافذ نہیں کرے گی۔ اور آپ خوب واہ واہی وصول رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا یا امیرالمند اپ نے توکال بی کردیا۔ اور اس کے عوض آپ کو پادلیامنٹ کی ممبری تو مل ہی جائے گی۔

اے امرالند آپ واقعی امیرالمند بننے ۔آگے استے اور ملت کی اس ڈو بتی کشتی کے تھیون بار بنتے۔ ہے کو خود سی اس کا احساس ہے کہ مسلمان غلامی سے بھی بدر زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے جدو جبد ليحية ان كى ذات و رسواني كو عرت و وقار سي بدل دیجے۔فداراان کے لئے کھی کیے۔

#### بقيه مسلمانون كوريزرويشن

پساندہ طبقات میں سے ریزدویش کاف کر مسلمانوں کودینے سے پسماندہ طبقات مس غم و غصے کی کیفیت پیدا ہوجائے گی اور وہ مسلمانوں کے فلاف اپنے ردعمل كا اظهار كري كے \_ مسلمانوں كو ریزرویش کے معالمے یہ جس طرح نی ہے تی نے این ناراصکی ظاہر کی تھی اس سے مسلمانوں کو یہ فدشہ لاحق ہوگیا ہے کہ وہ ہندوؤں میں اس کا

ووث ماصل کرنے می کامیاب ہوجائے گی۔ اس معلط من سیاسی مجرین کاکمنا ہے کہ

اس اعلان مل کانشی رام کی مسلم دوستی کا جذب وصوران المجي حماقت ہے كم نسس ب رجو يادئ ني ج یی جیسی فاشٹ جاعت کی حایت ہے

ا 1511 اگست 1995

1321 - 2001

معاملات س راؤ کے طریقہ کارے خوش نہیں تھے۔

# کانشی رام ما یاوتی حکومت کو جلد می گرادی گ

ا اتر پردیش میں ایک بار پھر سیاسی بحران پیدا ہونے والاہے وكيابى ايس بى كے صدر كانفى رام كر انگرانى لينے والے بس چکیا موجودہ حکومت چند دنوں کی ممان ہے اور کیا بی ج بی کی توقعات کے برخلاف کانشی رام موجودہ حکومت کو ہارلیمانی انتخابات سے ست

> سوالات آج دلی کے ساسی طقوں میں كردش كردب بي-كانفي رام الجي حال می میں جایان کے دورے اِکے

تھے۔ واپسی یر اسوں نے وزیراعلی مایاوتی کو دملی طلب كيا اور ايك دن ايك رات دونول مي اويي کے ساسی مالات بر گفتگو چلتی رہی۔ دونوں کے اس طویل اجتاع ر سیاسی حلقوں میں چہ می کوتیاں مورى بس ـ ماياوقى كوطلبكيا جاناس لن مجى كافى اہمیت رکھتا ہے کہ الجی ایک دن قبل بی وہ کانشی رام سے مل کر تھو گئی تھیں اور امجی وہ اپنی یادئی کے ساتھیوں اور وزیروں سے محو گفتگوی تھیں کہ

ان کے لئے پیغام آگیا۔ کانفی رام اور مایاوتی نے زیر

کفتگوی نے والے موصوع پر روشنی ڈالنے سے انگار کردیا۔ تقریباڈیڑھ دو دن کے بعد کانشی رام بھی لھنو تیادت ناراض ہوجائےگ۔ علے گئے اور وہاں ایک بار مجر دونوں میں طویل ذاکرات ہوئے۔ تی ایس تی کے درائع کے مطابق یہ مذاکرات سیاسی نوعیت کے تھے اور مایاوتی کو کانشی رام نے یہ بدایت کی ہے کہ وہ بی ایس بی کی یالسیوں کو سامنے رکھ کری کام کاج کریں۔ بارسوخ

مانگ لیا ہے ، کافشی رام کے برانے دوست اور نی ایس بی کے ایک طرح کے نظریہ ساز ہیں کما جاتا ہے ملے کرا دینا جاہتے ہیں ؟ یہ اور الیے مد جانے کتنے کیا موجودہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور کیا تی ہے تی کی توقعات کے برخلاف کانشی رام کر بی ایس پی موجوده حكومت پارليماني انتخابات سے ببت پہلے گرادينا چاہتے بي ؟ يه اور يز جانے كتنے سوالات آج دلی کے سیاسی طقوں میں گردش گررہے ہیں۔ کانشی رام کاخیال ہے کہ اب اس منووادی پارٹی یعنی تی جے بی کی حمایت کی کوئی خواص افادیت نہیں رہ کئے ہے۔ کیوں کہ ہے ۔ ادم

يه حايت صرف المام حكومت كرانے كے لئے لى كئ تھى۔

ورائع کے مطابق کانشی رام کا خیال ہے کہ اب اس مووادی یارٹی یعنی تی ہے تی کی حایت کی کوئی خاص افادیت نسس رہ کی ہے ۔ کیوں کہ یہ حایت صرف المانم حکومت گرانے کے لئے لی گئ تھی۔ اب جبکہ ملائم کا سیاسی قد کافی صد تک کم ہوگیا ہے تو تی ہے تی کی برواہ کتے بغیر کام کرنے کی صرورت ہے۔ یارسوخ درائع کے مطابق کانھی رام نے ایاوتی سے سی کہا ہے کہ وہ اپنے قیصلوں برتی ہے نی کے دباؤ کو اثراندازنہ ہونے دی اور اس کا قطعی

صنعت كارجست ملهوتره مجى اس سلسلے مى تى ايس ی کے کافی معاون رہے ہیں۔ ذکورہ دونوں افراد کا خیال ہے کہ بی ایس بی کو اب بی ہے تی کے احسانات سے سبکدوش ہوجانا چاہتے ۔ کانھی رام نے بھی اس نظریہ کا اپنے حلقوں میں اظہار کیا ہے کہ اگر زیادہ دنوں تک تی جے تی کی حمایت سے طومت کرتے اور اس کی خواہدوں کا احرام کرتے رب توبی جی بی ایس بی کے لئے نقصاندہ است ہوگیاور نی ایس نی کے ووٹ بینک س بی جے یی

نقب لگائے گی۔ اس لنے کانشی رام اب ایک طرف نے ساسی طلیف کی تلاش میں مصروف بین اور کافیال ب کر اجیت سکھ کوساتھ لینے سے

دوسری طرف الے اقدابات بس کہ جن سے ت ج بی کے ليُدول من چرا پدا ہو اور وہ لينے پر مجبور

ان كاابم رول ہوجاتیں مالانكەبى جەيى المجي حمايت

واس لینانس چاہی لیکن اگر اس کے مصوبے کے مطابق کام نہیں ہوا تو وہ حمایت واپس لینے کا اعلان بھی کرسکتی ہے۔

معتبر درائع کے مطابق کانشی رام نے مرکزی وزیراور ملائم سنگو کے دیرین حریف اجست سنگوے دوستی پینگوں کواور آگے برهانا شروع کردیا ہے۔ ملاتم حکومت کو گرانے اور مایاوتی کو بھانے میں ان کا بھی اہم رول رہا ہے۔ یہ ملائم کے دور میں بویی کے

تفکیل انسوں نے بی کی کس کو وزارت می لینا ہے

واث طبقہ مجی ان کے ساتھ ا جائے گا۔ اس طرح وہ جات، دلت ، پسمانده اور مسلمانول کا اتحاد قائم كرلس كے وہ يہ مجى سمج رہے بیں کہ اجیت سکھ کے سابی عرائم ایے نسی بس كراكے چل كر انہيں ان

اس لے ان کی حاست لینے سے نی ایس نی کو فائدہ سی فائدہ ہے ۔ اجیت سنگھ مجی كاففى دام كے كافى قريب آكے بس \_ جينت لمبوره نے بھی ان سے بارہا طویل کفتگو کی ہے۔ اس لئے سیاسی حلقوں میں ایسا سجھا جارہا ہے کہ کانشی رام جلدی کوتی نیا گل کھلانے والے بس اور اس سے سے زیادہ حرت ہے ہی ی کو ہوسکتی ہے۔

ے خطرہ لاحق ہوجائے ۔ ان

کے یاں اتن سای قوت

نس ہے کہ وہ بوبی کے اقتدار

ر قبنہ کرنے کی موج سلیں۔

# متن اورا نلے ریموٹ کنٹرول وزراءاعلی

عیال نہ کریں کہ ان کے فیصلوں سے بی جے ہی

اترىردىش كى افسرشاى مى تى ايس تى كا خاصه

اثرے۔ ریاست کے چیف سکریٹری مآنا پرشاد ہو کہ

يلے مركز س تھے اور جنس ماياوتى نے راؤ سے

مندوستاني جيوريت مي اكسرًا معيشه موجود رسي بس \_ يعني ايسي شخصيات جن كي کوئی منی و دستوری حیثیت نهیں موتی اور جنسی حکومتی معاملات س مداخلت کرنے کا کوئی جواز ماصل نهیں ہوتا لیکن مجر مجی وہ نه صرف سرکاری معاملات می مداخلت اور سرکاری فیصلول کو متاثر كرتى بي بلكه على طور ير عنان حكومت اسى كے باتھ میں ہوتی ہے ،انبی کے اشارہ چشم وارو ر فیصلے لے جاتے ہیں اور وہی حکومتی امور میں سیاہ وسفید کے مالک ہوتے ہیں۔

مهاراشرس شوسينا اور بي ج ني كي حكومت بننے کے بعد جب بال ٹھاکرے نے اعلان کیا کہ وہ موجودہ حکومت کے ریموٹ کشرول بیں اور ان کی اجازت کے بغیر ایک بتا مجی سس بل سکتا تو اخبارات سي معالمه فوب الحيلاتهاء ابجبكهاس حکومت کے قیام کو کئ مینے ہوچکے ہیں ، بال تھاکرے اپنے اعلان یر ڈٹے ہوتے ہیں۔

مسز لکشی پاروتی اور ابھی گذشتہ دنوں منوبر جوشی نے امریکہ کا دورہ کیا وہاں اضوں نے مبتی میں ہواتی اڈہ بنانے کے امكانات ير خور كرنے كے لئے بندوجا كروپ كے ساتھ ایک قرارداد یر دستھ کیا۔ ٹھاکرے نے اس کی زوردار مخالفت کی اور کہا کہ دستھ کرنے سے قبل انہوں نے ان سے اس مستلے برکوئی مشورہ نہیں لیا۔ صرف انتاسی نہیں بلکہ انہوں نے جوشی کویہ بھی حکم صادر کیا تھا کہ وہ امریکہ میں ٹائی نہیں باندھیں گے

یابندی اٹھالی گئی۔ کانفی رام خواہ اپنے فلسیف میں اوراینے ہندوستانی لباس میں رہیں گے۔ اس وقت مماداشر کے علاوہ مزید تین ہوں یا اسکوٹ بارٹ انٹی ٹوٹ: اس زیر علاج اور کس عدے پر رکھنا ہے اور کے باہر رکھنا ہے

ریاستوں میں بھی عنان حکومت ریموٹ کنٹرول ہوں انے ہمیشہ اکسٹراکانسی میوشنل قدم اٹھایا ہے۔

کے ہاتھ س ہے۔ یدریاستی ہیں از رویش جاندھرا ایس بی اور فی ایس بی عکومت کے بارے میں مجی

ردیش اور تمل ناؤو۔ جبال علی الرتیب کانشی رام ، ان کا دعوی تھاکہ اسے وی کشرول کر رہے ہیں۔

جب بی جے بی کے اشارے ر ایاوتی نے سیاس دیموٹ کٹرول کالفظ استعمال کرنے کووہ پسند نہیں

سرگرمیوں پر پابندی عائد کردی تھی تو کافشی دام نے کرتے لیکن کام وی کرتے ہیں جور میوٹ کشرول کا

اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور مچرچند دن میں یہ ہوتا ہے۔ مایاوتی حکومت میں وزارتی کونسل کی

ششى كلا نثراجن

ريموث كنثرول كارول ادا کردہے ہیں۔

وزیراعلی بننے کے بعد

اس کافیلہ انہوں نے ہی

كلانظراجن ريموك كنظرول كارول اداكرد بير

کیا ۔ اتنا می شس وی یہ فصلہ می کر رہے ہیں کہ كن افسران كاتبادله كرناب ، کن کو اچھی جگہ جھیجنا ہے اور كن كو كمرتمقام ير دال دينا ادم آندم ا بردش

س حکومت کی دور وزیراعلی این ٹی راما راؤ کی بوی للشمی یاروتی کے ہاتھ س ہے۔ حکومتی معاملات میں ان کی بردهتی موتی مداخلت

نے خاندانی اوائی کاروپ اختیار کرایا ہے۔ لوگوں کے کان اسی وقت کھڑے ہوگئے تھے جبان کے اشارے یر راماراؤ نے اپنی یارٹی سے تلکو دیشم ایم

اس وقت مهاراشٹر کے علاوہ مزید تین ریاستوں میں مجی عنان حکومت پی رینوکا جود مری کو نکال دیا تھا۔ اس وقت مهارات کے علاوہ مزید میں ریاستوں میں بی مان موسل کے دنوں کے بعد میکال کے ضمی ریموٹ کنٹرول کے ہاتھ میں جے یہ ریاستی ہیں اتر پردیش آندھرا پردیش الکش کے موقع بر تنازہ کھڑا ہوا۔ الين على رفاده مراور المن على الترتيب كانشي رام ، مسز كشي پاروتي اور ششي وبال سے تلك دينا چاہتے بين ان

کے تسرے بیٹے ہری کرش نے دیکال سے الیکش الرنے کا اعلان کیا ۔ بعد س کلٹ ایک تسیرے شخص کو دے کر معالمہ رفع دفع کیاگیا۔

كافى بىگامە ب وزيراعلى ب للنانشراجن كواين سن کتی بیں اور بن جی جے للآ کے تمام امور کھریلو زندگی سے لے کر سرکاری کام کاج تک میں جی فیصلہ کن دخل رکھتی ہیں ۔ ان کی مرصی کے بغیر وزيراعلى كوتى مجى قدم نسس الماش - گذشته ونول انفورسمنف داركوريث نے مشكى كلاے كي او ج كيكي تفي جس ريع للناكافي يربم موتى تحس اور عوامی بیان دے کرکما تھاکہ اسس ان کی سن سے کوتی بھی جدانس کرسکتااور اگران کے خلاف کوتی قدم اٹھایا جآنا ہے تو ایساکرنے والے کے خلاف قانونی کارروانی موگی مششی کلانثراجن مه صرف ہے للتاکی داتی زندگی کی مکمل انجارج بیں بلکہ کی کمپنیوں میں ان کی پار شزادر کئی کمپنیوں کی خود مالک

تمل ناڈو س ششی کلا نٹراجن کے رول یر بھی

ایسانس ہے کہ یہ واقعات پہلی بار ہونے موں۔ اندرا گاندھی کے زمانے سے می ایسا چلا آربا ہے۔ان کے دور س سنج گاندھی کو مرکزی حکومت کے معاملات س مداخلت کرنے کی بوری آزادی تھی اور ادھر دیوی لال جب بریان کے وزیراعلی تھے تو ان کے بیٹے اوم رکاش حوالہ سیاہ وسفید کے

پنجاب کے وزیراعلی بے انت سنگھ کے نوتے گورکیرت سنگھ اور مغربی بنگال کے وزیراعلی

بقیہ صفحہ ۱۲ پر

## "" ما انورول کی زندگی صنے ہر مجبور ہیں " کیفیوں کے بناہ گزیں کیمپوں کے مال کی دید کی مالہ کا دیا کہ فالسط ندہ کے مالہ کا دیا کہ

تو بوری فلسطینی قوم اس لول پورې کې والم مسائل و مصائب کا شکار رہی ہے لیکن آج لبنان کے پناہ کری قیمیوں س رہنے والے فلسطینوں ہے جو گزر ری ہے وہ ایک در دناک کمانی ہے ۔ بلاشہ ان فسطینیوں نے آج سے برے دن بھی دیکھے ہیں لیکن شب کھ اسنے اور کھ غیر بھی ان کے برسان حال تھے جوان کے غمس برابر کے شریک تھے۔ مرآج حالت کھے بول ہے کہ غیروں کے ساتھ اپنوں نے مجی ان غریب و بدحال اور بے گر فلسطینیوں سے

یہ فلسطینی لبنان کے خستہ حال محموں میں لئے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے بیں ۔ اسرائیل

> ديتا اور لبنان انهس اين ساں آباد ہونے سے روکنا ہے۔ بس پناہ کزیں قیموں سی ان کی زندگی بدے بدتر ہوتی جاری ہے ۔ انہیں متعل بوری طرح تاریک

نگابس پھیرلیبس۔

فلسطيني اسرائيل كے كيلني علاقے سے تعلق ر کھتے ہیں جنسی 1948. می بجرت پر مجبور کیا گیاتھا رید مغربی کنارے یا غازہ کے فلسطینیوں کے رشتہ دار بھی نہیں بی اور نہ ہی 1967 کی جنگ کے تتبجہ

س بے گھر ہوتے ہیں جن کی مختصر تعداد کو غازہ س آباد کے جانے کا بروگرام ہے۔ اس طرح دیکھاجاتے تو لبنان میں پناہ گزیں فلسطینیوں کا کوئی مستقبل

15سالہ خانہ جنگی کے بعد لبنان اپنی تعمیر نو میں ہوری تعمیرات میں کھر کر شاید اپنا وجود کھودی۔ اس قدر مصروف ہے کہ اس کے پاس دوسروں کے بارے س سوجنے کے لئے وقت بھی نہیں ہے۔ بلکہ بچ توب ہے کہ لبنانی حکومت دانسة طور بر ایسی یالسیال اینارس سے جن کاواضع مقصد ان پناه کزینوں کو ملک چھوڑنے یر مجبور کرنا ہے۔ حالانکہ ان بچاروں کے پاس اس لبی حورثی دنیا میں پناہ کے

> لبنان میں فلسطین پناہ گزینوں کے لئے کبھی انسیں اپنے کھروں کو واپس ہونے کی اجازت نہیں 17 کیمپ تھے ہے۔ ان میں سے صرف 12 باتی ہیں۔

کون ہیں یہ بوہ عور تیں ، یتیم بچے ،بوڑھے اور ایاج ؟ بلاشہ یہ ان شہیدوں کے اعزاء و احباب بیں جنوں نے اسرائیل کے خلاف اڑتے ہوئے اپن جان جان آفری کے حوالے کردی کیا آج عرفات کے پاس ان بے ساروں کے درد کا بھی کوئی مداواہے؟ اور کیا امر عرب ممالک یو ان یقیموں اور بواؤں کا بھی کوئی حق ہے ؟ اور رہی دنیا خصوصاابل مغرب توان کے ضمیر یو تورت سے زنگ الود مالا بڑا ہوا ہے۔

بقیہ پانچ کیمیوں کے افراد مجی اب انہیں 12 کیمیوں س آباد بس ۔ لبنانی حکومت کی یالیسی یہ ہے کہ ان فیموں کے اندر یہ صرف نے مکانات بنانے یو ڈاکٹروں یو اس جرم میں مقدمہ چلایا جانا ہے کہ

کرتے ہی اور بلڈ وزر ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ محیمیوں میں توسیع نہ کی جائے ندی وہ نئے کیمی دینے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ انسی وہاں کام بنانے کی اجازت دے رہی ہے۔ مزید برال موجودہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جلد می 20 فلسطین

اسوں نے بلا اجازت وہاں ریکٹس شروع کردی یابندی ہے بلکہ جو جنگ کے دوران مندم ہوگئے تھی۔ لبنانی افسران کا کہنا ہے کہ ملک کی مشکل تھے ان کی تعمیر نو کی بھی اجازت سس ہے ۔ ستم باللے ستم بیاکہ ان موجودہ بارہ قیمیوں س سے کھے معاشی حالت کی وجہ سے انس یہ سخت اقدامات كرنے رورہ بي ليكن فلسطينيوں كاخيال ہےك لبنان انہیں غربت کی چیڑی سے مار مار کر بھگانے کی

اسرائل ۔ فی ایل او امن مذاکرات کے

آغاز کے بعدے لبنان کے پناہ گزی فلسطینیوں ک

حالت اور مجی خستہ ہوئی ہے ۔ اب جو ملک مجی یا

رفاسی ادارہ کوئی مدد دیتا ہے وہ ان غازہ اور مغربی

انتخاب من حصد زایاجس سے خود ان کا پنانقصان رکھتے ہیں۔ اس لئے ان سے ست زیادہ توقعات

ہوا۔ ان جنگ بازوں کا جنہوں نے طائف معاہدے وابستہ نہ کی جائیں۔

مثلا شتیلااور عن الحلوی نے اور وسیج لبنان کے لئے ان فلسطىنى يناه كزينول كى درد ناك كمانى يسس اسلم يرعمل كردبائ ختم نہیں ہوتی ۔ بت سارے فلسطین جو 15 سالہ خانہ جنگی یا اسرائیل حملوں کی وجہ سے بروت شہر س ادھر ادھر مکانات لے کر رہ رہ تھے اب انسس وہاں سے تکالاجارہا ہے۔ انسس بے کھر کرکے پانچ بزار ڈالر ان کے باتھوں میں تھما دئے جاتے

> ہیں۔ جس سے وہ کہیں اور مکان خرید نہیں سکتے۔ مجر ستميہ ہوتا ہے كہ اس معاوض كے بعد اقوام متحده كى ریلف ایجنسی اس این است سے خارج کردیق

ہے۔ اس کے بعد ان غريب فلسطينيون كا مقدر دربدر کی تھوکری کھانارہ جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ

چوٹے مکانات تعمیر کنارے کے فلسطینیوں کے لئے مخصوص ہوتی ہے ۔ پھرتی ایل او کے افسران کے غازہ چلے جانے اور وبال کے مسائل می الحج جانے سے ان لبنانی لبنان ان پناه گزی فلسطینیوں کو شهری حقوق سطینیوں کو ان چند چھوٹی موٹی نوکریوں ، پنش . . اسكالر شب اور طبي سولتوں سے بھي محروم مونا برا ہے جو پیلے تی ایل او کی طرف سے انسس حاصل

لبنان میں ان پناہ گزیں فلسطینیوں کی حالت

کے فلسطینیوں کی داستان الم

زارس مزید اصاف اس امرے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ان کی صحیح تعداد کا بھی علم نہیں ہے۔ یر سرروزگار ، بے روزگاریا آدھے برسر روزگار ، يتيم بحول ، ب سمارا بوڑھوں، بوہ عورتوں اور ایاجوں کے بارے

س صحیح اعداد و شمار بحی حاصل سی بی جن کی مدد سے محدود الدادى رقمول كازياده بسراندازس استعمال كياجاسك

کون بیں یہ بوہ عورتين ، يتيم بح بوره اور ایاج ؟

بلاشير يدان شميدوں كے اعزاء واحباب بين جنوں نے اسرائل کے خلاف لڑتے ہوئے اپن جال جان مفرس کے حوالے کردے ۔ آج انہیں کی قربانیوں کی بنیاد ہر یاسر عرفات نے غازہ می اینے اقتدار کا محل تعمیر کیا ہے۔ کیا آج عرفات کے یاس ان بے سماروں کے درد کا بھی کوئی مداوا ہے ؟اور کیا امیر عرب ممالک بران یتیموں اور بیواؤں کا بھی کوئی حق ہے ؟اور رسی دنیا خصوصا اہل مغرب توان کے ضمیری تورت سے زنگ آلود تالارا ہوا ہے۔

## اپنے کر تو توں کے سبب لبنان کے عبیائی سیاسی قیادت سے محروم

عظیم اول کے بعد جب لبنان جنگ اور شام کو فرانس کے ذیر اتداب دے دیا گیا تو اس کے بعد فرانس کے استعماری اور عسیائی حکمرانوں نے وہاں ایک ایسا نظام قاتم کیاجس سے لبنان کے عسیاتیوں کو معاشی و ساسی برتری ماصل ہوسکے ۔ یہ صورت مال 1975 ، من شروع مونے والی خانہ جنگی تک قائم رسی ۔

دراصل لبنان کی عسیاتی آبادی اس ساسی بر تری كو قائم ركهنا جابتي تھي جو اے حاصل تھی اورجے مسلم اكثريت اب قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔

عسائيون في الني اس يرتري يامراعات كوقاتم ركف كے لئے ہتھار اٹھالياجس سے خانہ جنكى چوكى جو 1990 . تك جارى دى ـ 1989 . سى سعودى عرب کے شرطائف س لبنان کی مختلف جاعتوں کے نماتندوں کی شاہ فید کے ایماء یر ایک کانفرنس ہوئی جس نے ایک مجبوتے یر دستھا کردیے ۔ اس معادے کے مطابق صدر تواب بھی ایک عیبانی بی ہوگا لیکن سی وزیراعظم اور یارلینٹ کے شیعہ اسپیر کے مقابلے میں اب اس کے اختیارات لا محدود نہ ہوں گے ۔ آج صورت حال یہ سے کہ

لبنان کے عسائی اس معاہدے سے خوش نظر نہیں آتے اور برسرعام شکایت کرتے بیں کہ طائف معابدے کی من مانی تشریج کے ذریعہ ان کے حقوق

سلبكة جارب بي-دراصل لبنان کو "عظیم شام " سے الگ بی اس لے کیا گیا تھا کہ بہال عساتیوں کو غلبہ دلایا جاسکے لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ بورے ملک

ان جنگ بازوں کا جنوں نے طائف معاہدے اور انتخاب کے بائیکاٹ كى حايت كى تھى اب عسائى آبادى ميں اعتبار نہيں رہا۔ الغرض لبنان

كاعسانى أيك لائق اورقابل اعتمادساسى قيادت سے محروم ہے۔

رشام كاسايه تهايا بوا نظر آما ي - طائف معادب س لبنان کے شام سے "خصوصی تعلقات " کا ذکر ہے لین آج شام اس کے ذریعہ بورے لبنان را اپنا کنٹرول جائے ہوئے ہے جو عسیاتیوں کو پسند نہیں ہے۔ 1980 کی دبائی میں جزل عون کی قیادت میں قانون عساتیوں نے شام کے اثر کو کم کرنے یا اسے لبنان ہے بے دخل کرنے کے لئے عراق کی مددے سلح جدوحبد شروع کی تھی جو طلبی جنگ من بغداد کی کی از سرنو شكت كے بعددم تور كئى۔ جزل عون نے تو فرانس

حامل عسائيول كوشام كى يرترى كوتسليم كرناجي را

آج لبنان کے عسانی سیاسی قیادت سے محروم بس ۔ بت سے سرکردہ عیانی ملک سے بجرت كركت بس ياموت كى ابدى نىند سوچكے بس جس كى وجدے وہ لبنان کی سیاست مس یک و تنها ہو کررہ گئے ہیں۔ لبنان کے عسائی این اس بدتر طالت کے خود

ذمه دار بس ـ طائف معابدے اور جنگ بندی کے بعد 1992 . کے عام انتخابات کا انہوں نے اس بنیاد ہے بائیکاٹ کیا تھا کہ شام کی

فوج برجگه موجود ہے۔ان کا كمناتهاكم شاميون كى موجودكى مين وه انتخابات مي الله على ان عد حكام كوت كاه كرتے رہتے ميں عسمانى صد شیں لیں گے ۔ انہیں اس بات پر بھی آبادی میں ان کا عتبار بھی قائم ہے۔ لیکن ابھی حال مجی تسلیم کرنا ہوگا کہ شام کے اثرات لبنان می

ذريع بعض

انتخابي حلقون

اس صورت جال مس لبنان کے عسیائی کے لئے ایک سی داستہ کھلارہ جاتا ہے۔ یعنی یک وه په تسلیم کرلس که موجوده لبنان مین وه ایک قلیتی کروپ مین اور اب انهیں وہ سیاسی ومعاشی مراعات دوبارہ نہیں مل سکتیں جو فرانس نے بغیر کسی قانونی واخلاقی جواز کے 1920 بس اسس دے دی تھی۔

اور انتخابات کے

باتیکاٹ کی

حایت کی تھی ا

آبادی می اعتبار

تهيس رباء الغرض

لبنان کا عسیاتی

ایک لائق اور

قابل اعتماد سیاسی قیادت سے محروم ہے۔

عیاتوں کے ذہی رہمانصیراللہ اکرو بیشر

عسائيول كى شكايتول ، محروميون اور مسائل يرروشنى

ہمشہ باقی رہی کے اس لئے شام کی مخالفت سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نه بوگا ۔ ان دو کڑوی کم مسلمہ حقیقوں کے اعراف کے بعد لبنانی عبياني ايك ايسي حقيقت پندان یالیسی اختیار کرنے میں کامیاب

صورت حال س

لبنان کے

ا عبيانيوں كے لئے

ایک می راسته کھلا

رہ جاتا ہے۔ یعنی

ا یہ کہ وہ یہ سلیم

کرلس که موجوده

لبنان من وه ایک اقلیتی گروپ بین اور اب انهیں

وه سیاسی و معاشی مراعات دوباره نهس مل سکس جو

فرانس نے بغیر کسی قانونی و اخلاقی جواز کے 1920

می انسی دے دی تھیں۔ اس کے ساتھ انسی یہ

حدبندی کی گئی تھی جس کامقصد شام نواز امیدواروں بی میں انسوں نے آگاہ کیا تھا کہ وہ سیاسی قائد نسیں بوسکتے ہیں جس سے لبنانی ساج میں انسیں ایک میں سایس پناہ حاصل کرلی لیکن ان کی ذہنیت کے کی مدد کرنا تھا۔ ان دو بنیادوں پر انہوں نے احتجاجا بیں اور ند ہی کوئی سایس رول ادا کرنے کی نواہش قابل عرت مقام حاصل ہوسکے۔

ا 15 اگست 1995

छिटाने च रहता

لیکن حال می س برمی حکومت نے یہ کد کر کہ وہ 42

## برمی حکومت بغاوت کاالزام لگاکر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے

# روهنگامسلمانوں کوانصاف کب ملے گا؟

پناہ گزینوں کی آمد کے فورا بعد بنگلہ دیش اور برما کے

مر ا کے صوبے اداکان میں مر ا مسلمانوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ ایک دت سے برمی حکومت ان مسلمانوں بر

تعاون سے ایک علیدہ ریاست کے لئے جنگ کر

بگد دیش کے مطابق ایک لکھ کے قریب

روہنگیا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ انہیں ستایا جارہا ہے اور جب مظالم کا سیلاب سرے اونچاام عنے لگا توانموں نے بگاردیش کی طرف جرت اختیار کی۔ بین الاقوامی مصرین بھی میں دائے رکھتے ہیں لیکن برمی حکومت الثابد الزام لگاتی ہے کدرو ہنگیا مسلمان مغربی ایشیا كى بعض حكومتوں كے تعاون سے ایک علیحدہ ریاست كے لئے جنگ كررہے ہیں۔

> مرصد حیات تلک کے ہوئے ہے ۔ نوم 1991 واور ارچ 1992 ، کے درمیانی وقفے من مظالم سے تلک ا کر ہراروں روہنگیا مسلمانوں نے بجرت کرکے بنگلہ دیش میں بناہ لی می۔روہنگیا مسلمانوں کاکتاہے کہ مسي سايا جاربا تحااور جب مظالم كاسيلاب سرس او نجا ایک لگا تو انہوں نے بگد دیش کی طرف راہ جرت اختیار کی۔ بین الاقوامی مصرین تھی میں دائے رکھتے ہیں لیکن بری حکومت الثاب الزام لگاتی ہے کہ روہنگیا مسلمان مغربی ایشیا کی بعض حکومتوں کے

روبنگیا مسلمانوں نے وہاں پناہ لی تھی جن می سے نصف سے کھ کم وایس جلطے بیں ۔ لین اب مجی بگلہ دیش میں 58 ہزار کے قریب پناہ گزی موجود بس \_ يرى حكومت ان س سے صرف 16 بزار كو وایس لینے کے لئے تیار ہے۔ بقیہ 42 ہزار کو لینے ے اس نے الکار کردیا ہے۔ یہ پناہ کزی سردست بندریان اور کوکس بازار سی بنانے گئے عادمنی فیمیوں میں رہ رہے ہیں جال زندگی کی کم می سولتل ميربل-

درمیان ان کی واپسی اور دوبارہ آباد کاری کے مستلے ر بداکرات شروع موت میلے تو برمی حکومت نے صاف الكار كرديا اوركماكريديناه كزس ال كے ملك کے باشندے ہیں می نہیں۔ لیکن بین الاقوامی دباؤ کے تحت برما مذاکرات کے لئے امادہ ہوگیا۔ بالاخر برار دشوار بیل کے بعد ستبر1992ء می بگلہ دیش اور برما کے درمیان ایک معاہدہ ہوگیا اور اس کے مطابق 22 ستبرے ان پناہ گزینوں کی واپسی اور ازسرنو آباد كارى شروع موكئ ليكن جار مين بعديه سلسلہ رک گیا کیونکہ اقوام متحدہ کے کمین برائے پناہ کزیں نے الزام لگایا تھا کہ بلکہ دیش ان پناہ کزینوں کو ان کی مرصی کے خلاف والیں مجمع رہاہے اس الزام كے بعد بين الاقوامي دباؤ يراء كيا اور معابدے یر نظر ان کرکے پناہ گزینوں کے لئے اقوام متحدہ کے کمیش کو مجی اس مس شامل کرلیا گیا جوان کی

واپسی اور بازآ بادکاری کی نگرانی کرے گا۔ لیکن اس کے بعد مجی پناہ کزینوں کی واپسی میں تنزی مذاتی

مزاد کے قریب باقی بچے ہوئے مسلم پناہ گزینوں کو نماتدے یہ یقین بنانے کے لئے وہاں ہونے والس ندلے گا الك بار محراكك نياستله كم اكرديا چاہئیں کہ انہیں دوبارہ ستایا نہیں جانے گا۔ ان پناہ گزینوں کی زندگی پہلے ہی اجیرن تھی۔ برما کے اس انکار

کیونکہ انسوں نے یہ اصرار کیا کہ بین الاقوامی

نومبر1993 مس يرمي حكومت نے اقوام متده

کے پناہ کزینوں سے متعلق کمین کے ساتھ ایک

معاہدہ کیا جس کے مطابق برما میں پناہ گزینوں کی

بالآباد کاری کے علاوہ وہ یہ بھی یقنی بنائس کے کہ انس ستایا نس جائے گا۔ اس کے بعد روہنگا

مسلمان تنزی سے اینے کھروں کو والیں ہونے لگے۔

بین الاقوامی یدادری کے نمائندوں کی موجودگی کی

وجد سے انہیں مظالم کا بھی سامنا نہیں کرنا بڑا۔ اور

مع نسجاان کے ساتھ اچھاسلوک کیا جارہا ہے۔

اور بگاردیش کے بعض کیمیوں کو بند کرنے کے فیصلے سے ان میں مزید مالوسی پائی جارہی ہے۔

اجین می ۔ برما کے اس انگار اور بنگ دیش کے بعض قیمیوں کو بند کرنے کے قصلے سے ان می مزید مالوسی پائی جاری ہے۔

پناہ کزینوں سے متعلق اقوام متدہ کے کمین کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ یری حکومت کے متعلقہ ذمہ داروں سے رابطہ قاتم کتے ہوئے بس اور امد کرتے بس کہ اس نے متلے کو جلد حل کرلس کے ٹاکہ آئدہ دسمبرتک تمام پناہ گزینوں کو برمالے جاکران کی باز آباد کاری ممل کی جاسکے۔

لوگ فش بروکراموں سے دور رہیں۔ خاص طور سے اليے وقت جبكه اب مجى مارے ست سے معانى اسرائیلی جیلوں میں یا دوسری جکسوں رکسمری کی

زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک جمعہ کے خطبہ میں حماس کے ایک ممبرشے دمصنان سفی نے آگاہ کیا کہ" اخلاقی زوال صرف حبنم کی آگ می تک ند لے جائے گا بلکہ جلد سی ہم غازہ س اسرائیلی بیلی ڈانسرز کی موجود کی اطوانف خانوں اور زناکاری کے بارے

س می سنس کے جن سے ہمارا معاشرہ امجی تک

یاک صاف رہاہے "۔

ليكن مغرب زده

فلسطينيون اور حريص تاجرون

ران تصيحتوں كاكوئي اثر نهس

یا ہے۔ محدود خود مختاری ملنے

کے بعد "عرفات حکومت "کی

شه یاکر ساحل ر تقریبا 25

ہوٹل کھل گئے ہیں۔غازہ میں

بے روزگاری ساٹھ فیصد سے

زیادہ ہے ۔ لیکن عرفات کی

## فلسطینیوں کو آزادی ملتے ہی غازہ پئی کے ساحل پر

# حسين اورنيم عربال رقاصاؤل كي محفلين جمنے لکين

طرف وه غريب فلسطيني بي ا بل جن کی تفصیل اسی اخبار میں موجود ہے یعنی وہ جو لبنان کے خستہ حال قیمیوں س کسمیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو دوسری طرف نو "آزاد شده " غازه یی کے بعض فلسطینی ساحل بر برروز رنگ و نور کی شام کا لطف اٹھاتے

رنگ و نورے یر ایک ایسی سام کو غازہ کے ساحل ر بلی دانس کی دو مابر حسنائس ، بنده اور لیالی اینے اینے فن کا مظاہرہ کر رسی تھیں۔ جذبات کو مشتعل کرنے والے پیار کے تعموں کی دھن بروہ ناچ رسی تھس اور مردوں کی ایک اچھی خاصی بھیڑان مخضر لباسول میں ملبوس حسیناؤں کے رقص و بدن سے محظوظ موری تھی ۔ کتنے تقریبا دلوانے سے ہوگتے اسوں نے اپنے كرے بھاڑ لتے اور استج ي سینے کی کوشش کی گر موقع یر موجود بولیس نے

انس ایساکرنے سے روک دیا۔ بعض شریسنداس رقص و نمائش بدن كى محسن و تعريف من الله اكبر کے نعرے بلند کررہے تھے۔ ایک شخص جو وہسکی بي كرمست تهاميه كتابوا سناكيا كه "محجه اين آنكهون ر یقنین سی آنا۔ ہمارے ساحل ر بیلی ڈانسر۔یہ تو

جر ہفتہ واری تعطیل کے دن غازہ کے ساحل ر مراروں فلسطنی جمع ہوکر ، ربورٹوں کے مطابق ، وہسکی نوع بہ نوع پکوان اور بیلی ڈانس سے لطف اندوز ہوتے ہیں ۔ 27 سالہ اسرائیلی قبضہ کے دوران يه سب نامكن تحاكيونكه راتول كوكرفيولكا ديا جآیا تھا۔ پھر جدو جد کے ان دنوں س اسلامی آداب ر عمل آوری کی کوششش بھی کی جاتی تھی۔

یاسر عرفات کی آمد کے بعد مجی حماس اور اسلامی جباد کے کارکنوں کے خوف سے ساحل ہے لوگ بیلی ڈانس اور ایے دوسرے فیش پروگراموں

عرفات کی کارروائی اور ان س سے سینکروں کی کرفتاری کے بعد مغرب زده طبقه کا حوصله براه گیا ہے۔ دراصل حاس اور اسلامی جاد کے اڑکو کم کرنے کے لئے خود یاسر عرفات اور ان کی نام نہاد حکومت مجی ایے فحش يروكراموں كو فروع دے رى ہے ۔ عرفات کی حکومت کے ایک

اس وقت اعراف كرلياجباس نے کہا کہ " ساحل ہر ان بروکراموں کو دیکھنے والوں کی بھیراس بات کی علامت ہے کہ ہمارے عوام صرف یہ رہا ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں یا بعض کس قدر زندگ سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور یہ کمفلٹوں کے ذریعہ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ

سینتر ممبرنے تقریباس پالیسی کا

کی بمت ن کرتے تھے۔ لیکن حال بی میں ان دونوں کہ حاس اور اسلامی جاد انسی اس سے باز نہیں رکھ تظیموں کے رہناؤں اور کارکنوں کے خلاف سکتے "۔

غازہ پٹی کے ساحل پر لطف اندوز ہوتے فلسطینی

حماس اور اسلامی جهاد کا ردعمل انجی تک

بوليس اور دوسرے ابلكاروں کو اچھی تخواہیں ملتی ہیں اور انہیں کی اکثریت ساحل ر سراب و شباب اور کباب سے تطف اندوز ہونے کے لئے جمع ہوتی ہے۔

> بقیه یه سوداگران ملت جاعتوں کو باہری معجد کے سلسلے میں اپنا موقف واضح کرنے کے لئے کہاہے۔ان کاروتے سخن کس

ساس جاعت کی طرف ہے ۔ کیا اب مجی کسی جاعت کا موقف واضح نہیں ہے ؟ ۔ کتنے معصوم بس بھاتی جاوید حبیب صاحب یا مچروہ مسلم عوام کو بڑا جابل اور بے و توف سمجدرے بیں ۔ آخر ملت فروشی کب تک ہوتی رہے کی۔ آپ نے جو یہ بولی

لگانی مسجد کی تعمیر نو کے لئے تواہے آپ صاحب ضمیر لوکوں کے لئے چھوڑ دیجتے ۔ انسی اس کی اہمیت معلوم ہے وہ بنوالس کے ہے کی یہ بولی فرقه روستوں کو قوت مینجائے کی اور آپ این مفاد رست میں انہیں ایک البکش ایشو مساکریں کے۔ یہ تو باہری مسجد تحریک کے چھوٹے میاں تھے - اب بڑے میاں کی بھی سن لیجنے - جی بال بڑے میال سد شاب الدین - انہوں نے مجی ایک

مسجدی نہیں ری تو وہ کون مسئلہ حل کرنا چاہ رہے لمت اس کے لئے تیار نہیں تھی تتیجے کے طور بر بیں ؟اس منے کو غلط انداز سے پیش کرنے ، غلط کال واپس لے لینا بڑا۔ اس کامفی اثر بڑا۔ وکوں کو طریقے سے ابھارنے والے میں حضرت ہیں۔ان ماری کروری اور بھرے ہونے کا احساس ہوگیا۔

بینک کرڈال ہے۔ انہوں نے باری معدمظ کے جذباتی اور غیردانشمندانہ طرز عمل نے ملت کو کے عل کے سلسلے میں حکومت کو ذمہ دار تھرایا قات ورسوائی کے بدون دکھائے ہیں۔وہاس ایشور ہے۔ آپ ذرا براے میاں سے بوچھتے وہ کس مسللے ملت کو میجاند کرسکے تحریک چلانے سے میلے جوعوای کے حل کی بات کررہے ہیں ، کہیں ان یر صعف تو کام ہونا چاہئے تھا نہیں کیا اور آپ نے اجودھیا طاری سس ب ؟ معجد قائم تھی تومسئلہ قائم تھا اب ارچ اور نوم جموریہ کے بائیکاٹ کی کال دے دی۔

ہم تو مخدن ہوسکے۔ غیر مخد ہوگئے ۔ ہم اہل وطن کے سامنے اپنے مسئلے کو سمج طریقے سے پیش نس كرسكے يتيج كے طور ير بمس ناكامي لى آب ان سے یو چیں کہ لمت کی تعمیرہ ترقی کے لئے آپ نے کیا کھی کیا ؟ کوئی تعلیمی تحریب چلائی معاشی استحکام کے لے کھی کیا توجواب تفی میں ہو گا۔ جی بان اور یہ بڑے میان ہمارے صف اول کے رہناؤں من شمار کے

1351 اكست 1995

للى ثائمزائرنشيل 9

# البائدوريارون كيها خاسان كالخال المان

DL

جولان كاسلامند دلى والول كے لئے انتاتى كرم قمار مانسون كا دور دور تكيب بية نسي تما اور موس کی کرفی سے انسان جسم واصلے جارہے تھے۔ المالك الك عدور ع آغ لك الله الله ويكم ي دیکھتے اس کی مدست نے مدصرف دیلی والوں کو بلکہ الدے مکس کے موام کو این کرفت می لے لیا۔ کری کا درج مرادت اجانک بست اور اعد گیا اور حدور کی ان الے دیلی والوں کے دہن و دماع کو بھی جلانا مشروع كرويا \_ عدوركي آگ من اتني كري تحي كداس ك اكم اكم موسم كى كرى ماند يوكن اور دلى والے کری کارونا بعول کر تدور کانڈی بربریت بر الكفيط بدلدال مول ير مجور بوكة \_

الى بال ا خادة ي كي التا بحيانك تماك لوك بالسباكم بمول كي رجب تدور كاستعمال روئي پالے کے بہلنے انسانی جم یکانے کے لئے مول کے تو ایسی بی آنج نظتی ہے ۔ انسان اتنا درددہ ہوجائے گاکس نے تصور مجی نسس کیا تھا۔ الدير انسال مديت كاسب ع بميانك مود

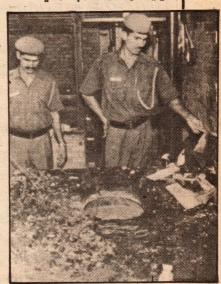

وه حدورجس مين نيناكو بهوناكيا

ہے۔ انسان اپنا جم چھیانے کے لئے ایک مورست كى لاش كو بعون والے كا ؟ يہ شايد آج كے مذب دور می بی مکن ہے۔

سوشل شرما نوجوان کانگریسی لیڈر ہے ، وہ دفل برويش بوتھ كانكريس لمين كاصدر ره چكا ہے۔ اس کی می بست اور تک ہے۔ بڑے بڑے نامی کرای اور قد اور کانگریسی سیاستدانوں تک اس کی ند صرف رسانی بکد دوستی ہے ۔ ندنا سابن مجی كالكريس ليدر تھى \_ وه كانكريس كى استودنش شاخ این - ایس - او - آئی اور اوتھ کانگریس میں اہم عدوں بر فائز رہ جلی تھی۔ اس کی بھی بڑے بڑے ساستدانول تک سیخ محی سال تک که وه راجیو

اس شمارے کی قیمت چار روپنے سالانه چندہ ایک سو پیاس روینے اسوامریکی ڈالر یکے از مطبوعات سلم مدیا رست ي نثر پبليشر الديثر محد احد سعيد نے تنج پریس بهادر شاہ ظفر مارگ سے چھیواکر دفترهلي ثائمزانثر نتينل 49. ابوالفصل الكليو. جامعه نكر انتى دىلى ـ 110025 سے شالع كيا ون: 6827018

گاندھی سے بھی ملتی رسی ہے۔ سوشل شراجس وقت بوته كانكريس كاصدر تهااس وقت ان دونوں می کرے مراسم ہوگے اور تعلقات اتنے آگے براء كے كه دونوں ساتھ ساتھ رہے لكے \_ كھ لوكوں كاكسنا ہے کہ دونوں نے شادی مجی کرلی تھی۔ نتااینے والدین کے مکان کو چھوڑ کر سوشل شرما کے ذریعے فراہم کتے گئے گول مارکیٹ کے ایک فلیٹ س رہے لی۔ کھ دنوں کے بعد کمانی نے نیا موڑ لیا اور دونوں کے تعلقات میں ماصرف سردمسری آنے کی بلکہ وہ ناخوشکوار ہوتے گئے ۔ اطلاعات کے مطابق سوشیل اس کو زدوکوب بھی کرتا اور کسس عاتے وقت باہرے فلیٹ کو مقفل کرجاتا۔ ندنا کے کچھ قرین لوگوں کا یہ بھی کمنا ہے کہ اسے مار العان كاخطره تعا

ہرمال افوک یاری نواس کے بگیا ریسٹورنٹ کے حدور می اسے محونے کی کوشش کی جاری تھی کہ ایک کانسٹبل عبدالندیر کنونے جانے واردات ہر سینے کر ریسٹورنٹ کے منجر كيدو كراركو كرفتار كرايا \_كيدو سوشيل كا دوست ہے اور اس وقت وہ تدور میں ملمن ڈال کر آگ کو تزكررباتها بتاتے بی كه بگیاریسٹورنٹ كانكریس کے کھ بڑے ساستدانوں کی ایما یہ سوشیل کوسے یہ دے دیا گیا تھا۔ الکی پنجاب کے وزیراعلی بے انت النكھ كى طرف الحقى بـ ان كے اثر ورسوخ بريسٹورنٹ سوشل شراكودياگياتھا۔ليكن ب انت سنگھ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس اشامیں مداس کی ایک زیری عدالت نے اے دو مفتے کی پیشکی ضمانت دے دی تھی جے مداس بائی کورٹ نے رد کردیا اور پھر دو دن کے بعد شام کو اس فودکو مدراس بولس کے والے کردیاجے ابعد میں دول لایا گیا۔ موشل کی ضمانت يراس لے

می مگامہ تھا کہ عدالت نے ایک مروف تاجر

سوالات کورے کردیے ہیں۔ تدورکی آنجے سے بے شمار کانگریسی لیزروں کو پسست آرہا ہے اور وہ اپنامند چھے لے کی کوشش کررہ بیں۔ اس کانڈنے ساست اور جرائم کے جیل دامن کاساتھ ہونے یہ مزیدروشن وال ب اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سفید لوفل افراد نہ صرف جرائم کی پشت پنای کرتے ہیں بلکہ وہ جمیانک جرائم میں موث می ہوتے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ سوشیل کو ضمانت داوالي من كم كالكريس ليدرون كاباته تمار ضمانت دین والے ع نے اس کی تردید کی می سین ج

عنازم ضمانش دے ملے ہیں۔ امجی تک اس کی تصدیق نہیں ہوسکی ہے کہ ضمانت کے بس بردہ کس کی کارفرائی ہے۔ البت ترسمهاراؤني سوشيل سے متعلق تفصيلات طلب كى بى - جن لوكوں ير ضمانت دلوانے كاشب ب

ایم کوپال سوامی اس سے قبل بھی کئ مجرموں کو

راجن المن استال مي محرق كرن كي اجازت

وسینے سے الکار کردیا تھا اور دو دن کے بعد اس کی

ہرمال عدور کانڈ نے بت مارے

موسف والع بوكئ.

ان میں مرکزی وزیر اور کیرالا کے سابق وزیراعلی کے ۔ کروناکرن اور کے ۔ وی تھگا بالو سرفرست ہیں۔ تھگا بالوے راؤنے بوچ کھی ہے جس پر اسول في النا بالح بوف عد الكاركياب موشيل کو اهوک یاتری نواس کا بگیا ریسٹورنٹ دالوانے سی ب است سلکھ کے علاوہ اس وقت کی وزیر ملكت المائة سياحت سكم بنس كور كالمجى نام ليا جارہا ہے ۔ کما جاتا ہے کہ ان دونوں کے اثر و رسوخ کی بنا رکسی اور یارٹی نے شدر نسی مجرا کھا ب انت سنگھ کے بادے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اوتھ کانگریس کے نیشنل صدر مندر جیت سنگھ بٹا جو کہ بے انت کے مخالف اور راؤ کے ست قری بی اکامقابلہ کرنے کے لئے موشیل کی سروى كردب تق

ورائع کے مطابق 1994ء س رسماراؤنے کرونا کرن کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی تمی جس کاکام مخلف ریاسی کانگریس کمیٹیوں کے ممران سے دابطہ قائم کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں آندھرا پردیش کے سابق وزیراعلی وج بھاسکر ریڈی اور راجیہ سمارکن آر ۔ کے ۔ دعون مجی تھے ۔ اس کمیٹی نے دلی میں کئی میٹنگس کی تھس اور سوشل نے ال انڈیا کانگریس کمیٹ کے ممبران سے وفود کو الوانے مس اہمرول اداكياتھا۔

کانگریس درانع کے مطابق شرمایر اور کی قسم کے جرائم کے الزامات بیں جن میں فساد بریا کرنا · خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور چھیڑ تھاڑ کرنا اپنی شهرت کی بنیاد بر لوگوں سے رقوم اینٹھناو غیرہ شامل بس ۔ اے کروناکرن سے لموانے والے آر ۔ کے دھون تھے جو بہت دنوں سے سوشل کو جانے تھے ۔ سوشیل ایک بزنس مین مسٹر ہانڈہ کے توسط سے دھون سے ملاتھا۔ ہاندہ کی دلی میں آلو موبائل ا يجنسي اور كئي شوروم بين ـ بعد مي سوشيل نے

د حون گروب کو لات مار کر جھکت گروپ میں شمولیت اختیار کرلی۔ اس کے بعدوہ تحور مے دنوں تک سحن کمار کے ساتھ تھا۔ اس نے دملی کانگریس کے موجودہ صدر دیے چند بند موسے مجی دوستانہ تعلقات قائم کے ۔ کانگریس درائع کے مطابق شرا لے دیسیا چند بند موکو آرے ۔ دمون کے ویب ہولے می مدد کی اور دمون کوراضی کیا کہ وہ بندمو کا نام دیل کالگریس کے صدر کی حیثیت سے آگے پیش کریں۔ اور محرانس صدر بنا دیا گیا۔ (واض رے کہ اس واقع کے چند دن کے بعد بندمونے موشیل شرماکو کانگریس سے معطل کردیا۔) اس کے جواب میں بدمونے سوشیل کے نام کی سفارش ال اندیا کانگریس سیا دل کی صدارت اور جنوبی دلی سے ہونے والے یارلیمانی الیکش می امیدوار

E Laura de a الجي د جائے کتنے سائد نو والاع اوراب جبكراس مزيد چرے سلعة آئي \_ نقاب سرکے کی ۔ شاید سیاسدانوں یر مادی ہے اور نامروشي س آنا ب وهاس تعلقات ے انکار کرنے لگ مال ری توشاید سارے کا نکم ع جلف كا اطلان كردى ـ درا اتن بميانك ب كر موشيل والے ساحداں اس آگ م الرجم بوجائے كاخطره

قرى تعلق سے الكاركيا ہے ا



کے طور ہر کیا تھا جو بعد میں ملتوی ہوگیا۔ اس درمیان به واقعه موگیا \_ بندمو کو کی دنول قبل بگیا ريستورنت من سوشل اور كي دومرے ليدون کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھاگیاتھا۔ دری افتا دمون نے سوشیل شرماسے کسی

# دهای میں موت کی دیوی کارقد

## قتل وخوس ربيزى كى مسلسل وارداتوس نے راجدهانى كوغيرم حفوظ بد

ہے۔ قاتلوں ، عندوں اور جرائم پیشہ عناصر کی بن اگر دوستانہ نہیں ہے تو پھروہ اتنے نااہل ہیں کہ انی ہے۔ مدون کے اجالے میں زندگی کے تحفظ کی ضمانت دی جاسکتی ہے نہ رات کی تاریکی کی ۔ نہ کھروں میں سوتے ہوئے لوگ محفوظ میں اور مذی كاروں من چلتى ہوئى سوارياں ۔ مذيبيے والے محفوظ بیں مذکرگال و بدحال۔ ایسالگتا ہے کہ جیسے راجدهانی میں قاتلوں اور غندوں کی حکومت ہے۔ یا چرانس کچ دنوں کے لئے قتل و خوں ریزی كرفي كا يا س كيا ہے۔ غارت كرى كى وارداتوں كو دیکھ کریے نہیں لگتا کہ دملی میں قانون کے رکھوالے موجود ہیں۔ اگر ہیں مجی تو شاید سوتے ہوتے ہیں یا پھراپی ڈیوئی پر نہیں ہیں یا پھرایسا بھی ہوسکتا

سے کل دیلی میں موت کی دیوی رقص کرری ہے کہ جرام پیشہ عناصرے ان کا دوستانہ ہو اور کو لوٹ لیں اور کھروں میں لھس کر کھروالوں کو خاموشي ربتي ب تو تيسرے حوتھے دن كئ افراد

مجمول یر مذ تو ان کی نظر ہے اور مذی وہ مجرانہ سركرميول كوروك كى طاقت ركحت بي ـ ورىد يه کیے ممکن تھا کہ بولیس کی زیردست حوکسی اور بولس كترول روم كي كعومتي موتى لا تعداد كاربول کے جوم میں قاتل اپنا کام کرجائیں، عندے لوگوں موت کی ندند سلاکر اطمعنان سے قیمتی اشیا اور ييے سمیث کرر فوچکر ہوجائس اور پکڑے بھی مہ جائی۔ 20 جون سے 10 جولائی تک یعنی 21 دنوں س 23 افراد کا قتل ہوچکا ہے۔ اگر ایک دو دن

قتل ہوجاتے ہیں کویا اوسط برابر ہوجاتا ہے۔ امن و قانون کی گراوث اور مجرمول کی دیده دلیری کاب عالم ہے کہ بولیس کسٹری میں بھی ان کو جوش چڑھ جانا ہے اور وہ نوسیں والوں یر عی حلہ آور ہوجاتے ہیں۔ اس کے یاوجود بولیس مشر تکھل

كارسنافرات بس كر لمى لمي ايساتو بوتاي -اس کامطلب سی سی ب کردل می امن و قانون بے کرجیے تدور کانڈے ج لی صورت حال ابر ہے۔ وف و براس کی لوقی بات سی ہے۔ ہم مجرموں کو پکڑنے کی یقین دبانی كراتي بير وه في كركسي نسي جاسكة راور بم تمام معالمات کو حل کرلیں کے۔ان کاکمنا ہے کہ اتنے یڑے شرمیں جبال لوکوں کی اتنی بھیر ہواور لوگ ادهرادهر آجادب بول اليد واقعات توبوتي

> جون کے آخری مضة می اکا دکا وارداش موری مس کہ 2 جولائی کو ندنا سابنی لیس سامنے الكيار دملي والے لرز اتھ كه تندور من انسان مجي بھونے جاسکتے ہیں۔ ابھی تدور کانڈکی مرمیت سے نجات بھی نہیں مل پائی تھی کہ قتل و غارت کے

a Chippin

مل كن مو النهس يه يقنن موكر ان كاكونى بال مجى بيكانسي و خون کی وارداتوں سے ر وارداتوں کی تفصل برصے داغدار اور خون آلود نظر آنے۔ ہوئے کہانسی جاسکیا کہ کون م ياركون مس كتف قاتل كموم س كن عند اب شكارك سس جاسكتا۔ کچ دنوں قبل اسکولی

برمال سياعدان لك الكار

محموی طور بر کالکریس یار فی

بوكي اور الكيش من اس كان

سورت حال سے بوری کانگر

وارداتی آئے دن ہواکرتی

محينے الے كران كے

اعواکیا تھا۔ ان کے خلاف زیادہ تر معاملات پئیل

نکر تھالے س درج ہیں ۔ رومیش بھنڈاری کی

مداخلت ریانہیں اغوا کے کیس میں چھوڑ دیاگیا تھا

ران بر فرقد وارانه فسادات وسركاري افسركو فسل

كرلے كى دهمكى ، ناجائز قبضوں وغيرہ كاكسي ب-

مجادا حمد منا مافیا کے طور پر جانے جاتے ہیں

ان کے خلاف تلک بارگ تھانے میں ایک لیس

درج ہے۔ سابق جزل سکریٹری رام کار کو لولس

لے بدکردار قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی سوشل کے

قربی ساتھی ہیں ۔ ان کے خلاف الموری کیٹ

تھانے میں جوا خانہ چلانے کاکسی درج ہے۔ نینا

ساہیٰ کی شناخت کرنے والے مطلوب خان تھی

موشل کے قربی میں۔ یاسپورٹ کے دھندے

سي الوث بتائ جاتے بي - وص خاص تھانے

س ان کے خلاف چار سو بیسی کامعالمہ درج ہے۔

اشونی مدگل زمینوں کے دلال اور سوشل کے

ساتھی ہیں ان کے خلاف بھی کی کیس درج ہیں۔

سریندر وگ سکریٹری ر پیے ایکھنے اور دوسرے

جرائم کا الزام ہے ۔ ان کے خلاف سرسوتی وبار

تھانے س معاملہ درج ہے۔ سابق سکریٹری کرن

سنگھ بسٹری شیٹر ہیں۔ ہے برسنگھ ناگر رہ بھی کئ

صرف اتنا ہی سی بلکہ بوتھ کانگریس کے

موجودہ قومی صدر مندرجیت سنکھ بٹا ر بھی بے

شمار الزامات بير - ان ير تمام معاملات چندي كره

س درج بيس - جن س زمينون ير ناجار قيفه ،

دوسرول کی زمینول کوسرے اور بولیس کی مدد سے

لا کھوں کی کمائی کرنے کے الزامات بس \_ سیاسی

مصرین کا خیال ہے کہ ان کی عندہ گردی کا علم

مرسماراؤ کو مجی ہے لیکن راؤ ان کے خلاف اس

لے کوئی کارروائی نہیں کرتے کہ بیراؤ کے عوامی

جلسول میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا

كرك ان سے ان كانعره لكوادية بس اس لنے راؤ

السوسناك ہے كه ان تمام واقعات من الحجي محص

چند مجرم بی مکڑے گئے بیں بقیہ زیادہ تر فرار بس

بولیس کے بقول وہ برای متعدی سے ان کی

تلاش کر ری ہے۔ برحال مذکورہ اعداد و شمار اور

واقعات وس جولائی تک کے بیں۔ یہ اخبار جس

وقت آپ کے ہاتھوں میں ہوگا خدشہ ہے کہ مزید

واردا تين ہو جلی ہوں کی كيونكه بوليس جس طرح

مجرموں کو پکڑنے میں ناکام ہے اس میں خدشات

بى كااظهاركيا جاسكتاب - اطمينان كانهيي-

کے جیتے بنے ہوئے ہیں۔

الزامات ہیں۔

# يديوي كالكريس عيا بجرون كي جي ثال يولوى

تدور کانڈ میں دلی تو تھ کانگریس کے سابق صدر سوشیل شرما کا نام سامنے آنے یو کانگریسی لیڈروں کے جرائم کا ایک دفترسا کھل گیا ہے۔ خود بوتھ کانگریس کے موجودہ عہدیداران کانگریس صدر رسماراؤ سے جرائم پیشہ افراد کو یارٹی سے نکال دینے کی اپل کر رہے ہیں ،نہ صرف اپل کر رہے بس بلک الے افراد کی ایک فہرست مرتب کرکے ان کے جرائم کی تفصیل اور تک سپنچارہے ہیں۔ ہر لیدر سوشیل شرماے این دوری بنائے رکھنے کے لے اور یہ دکھانے کے لئے اس کا شرما سے کوئی تعلق نہیں ہے نیزوہ جرائم سے پاک صاف ہے اور نسس جاباً کہ پارٹی میں مجرموں کو بناہ کے . موشل کی کرفتاری اور اس کو سزا دلوانے کا مطالب كر رہا ہے ۔ دلچسب امريه ہے كدالي ليدر مجى موشل شرما کے خلاف آواز بلند کر رہے بس خود جن کا کیرینر داغدار ہے اور جو مختلف مجرمانہ

اركها ب كدوه كذشة

بسس بس مبرحال

ں کا نام سامنے آنے

ا کرافتاری ہو حلی ہے

اور مريد چرول سے

اس دن کا خوف

اس لتے جس کا بھی

ے کس بھی قسم کے

ا ہے۔ سی صورت

ریسی سیاستدان اس کو

صل تندور کی آگ ہی

سے قریبی تعلق رکھنے

اہنے سیاس کیریٹرکے

محسوس کر دہے ہیں۔

. .

سرکرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ د لی رودش کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری برج موہن بھاما نے وزیراعظم کو ایک فرست پیش کرکے دملی نوتھ کانگریس کے 17 عمد بداروں کے خلاف کارروائی کرنے کی اپل کی ہے۔ اس فرست میں ان لیڈروں کے جرائم کی تفصیل درج ے ۔ بھاما کا مطالب ہے کہ راؤ مذکورہ لیڈروں کو برخاست کر کے یارٹی کوصاف سخرا بنائیں۔ان کی ربورث میں نی دیلی صلع کے ایک بلاک صدر کے بارے میں بیڈ کیرکٹر کا مالک کماگیا ہے۔اس کا نام علاقے کے بولیس اسٹیش س درج ہے جال اے بدکردار بتایاگیا ہے۔ تھانے کے بورڈ براس کی تصویر آویزاں ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے ۔ ایک دوسرے لیڈر کے بارے میں کماگیا ہے کہ وہ جنوبی دلی سے میونسل کونسل کے لئے الیکش لڑچکا ہے اور ایک مجرانہ کسی میں ریلوے بولس کے ذریعے جیل مجی جمیحاجاچکاہے۔

دری اثنادیلی کانگریس کے دو عمد بدار جنرل

کے دل و دماع بحول میں اعظے رہتے تھے ۔ ان

واقعات سے قبل معصوم اور نابالغ بچیوں کی

عصمت دری کے بے بناہ معاملات مورب تھے۔

اب ایسالگتا ہے کہ تمام مجرم مشاق قاتل ہوگئے

ہیں اور ان کی سر کرمیاں دوسرے جرائم سے قتل

قتل و غارت کی ان وارداتوں مس کھ بہت

ى بعيانك رى بس ـ 6 جولائي كى دات س ياندنى

ح کے زبورات کے ایک تاجر اس کے چھازاد

بھائی اور اس کے ڈرائیور کا قبل انتہائی ڈرامائی

اندازس موا۔ ابھی رات کے 9بی بچے تھے ذکورہ

افراد اور دو بچے ایک ماروتی وین س کس جارے

تھے کہ لیڈی شری دام کالج کے نزدیک ایک الل

بتی رجب یدوین رکی توموٹر سائیل برکافی در سے

بیما کر رہے قاتلوں میں سے دو گاڑی میں سوار

ہوگئے ۔ کھ دور چل کر تینوں بالغوں کو گولی مار کر ختم

كردياكيا البية بحول كوكمج نسس كهاكيا \_ قاتل كارى كو

چلاتے ہونے نہرو اسٹریم تک آئے اور تقریبا 9

بح کر 20 منٹ ہے گاڑی کو بحوں سمیت چھوڑ کر

دوسری گاڑی میں بیٹ کر فرار ہوگئے ۔ اس قتل کا

مقصد وليتي بتاياكيا

و خون کی طرف مرکتی بیں۔

سکریٹری شریش تیواری اور نانب صدر مکیش بهث نے احدیثل کولکھے ایک خط میں اپنا استعفی پیش کردیا ہے۔ان کاکہنا ہے کہ ہم نے اس سے قبل یارٹی کے کھ لیڈروں رجو الزامات لگائے تھے التدور کانڈ نے اس کی صداقت ثابت کردی ہے۔ انموں نے یہ کہتے ہوئے استعفی دیا ہے کہ یارٹی ر جرائم پیشه عناصر کا قبنه ہوگیا ہے ۔ مذکورہ عمدیداران نے اینے خط س دلی پردیش اوتھ کانگریس کے موجودہ صدر جگدیش یادو ہر بھی مختلف مجرانه سرگرمیوں میں ملوث ہونے كا الزام لگایا ہے۔ان کے بقول مجرموں سے ان کے بہت اتھے تعلقات بس اور انسوں نے ایے اٹھارہ افراد کو دلى يرديش توته كانكريس مي مختلف عهدول ير فٹ کردیاہے۔

دلچس امریہ ہے کہ جگدیش یادو نے مجی سوشل کے خلاف کارروائی کرنے کامطالبہ کیا ہے ۔ جبکہ یہ حضرت خود ہسٹری شیٹر ہیں ۔ ان کے خلاف مجرمانه نوعسيت كے يانج كسي مختلف تھانوں س پنڈنگ بڑے ہوتے ہیں۔ان رفت کرنے کی كوشش كانجى الزام بيدالزام شيخ سرائ س افغ یل سے مکان خالی کروانے کے تعلق سے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع یر انہوں نے گولی مجی چلائی تھی۔ ان کا تعلق مغربی اتر بردیش کے بدنام مافیاڈی۔ بی یادوسے بھی بتایا جاتا ہے۔

مندرجيت سنگھ بااينے حوار بول كے بمراہ

کے حمایت کے طور ریاری س شامل ہوئے تھے۔ بنا ہر کئی بار پارٹی سے مرفاست کے گئے ۔ لیکن موجوده ایکزیکشیو کمین می وه جزل سکریتری بس ـ سيئتر نائب صدر نريدر حويان جوكه سوشيل شرما کے قربی ہیں ، یر دریا لنج اور افوک وہار کے

وہ موتیا خان کے سابق کونسلر مجی ہیں۔ ان کے فلاف سار لغ تمانے میں قتل کی کوشش کرنے کاکس درج ہے۔ سوشیل شرماکے ایک اور قریبی

نوتھ کانگریس کے موجودہ عہدیداران کانگریس صدر ترسمهاراؤے جرائم پیشہ افرادکو یادی سے نکال دینے کی اپل کر رہے ہیں، نہ صرف اپل کر رہے ہیں بلکہ الے افراد کی ایک فہرست مرتب کرکے ان کے جرائم کی تفصیل او پر تک مپنچارہے ہیں۔

> نائب صدر کرن یال تنور کے خلاف مرولی تعانے میں عصمت دری کا معالمہ درج ہے۔ جزل سكريٹري مريندر سكھ جيان اين مجراند سركرميوں كى

> > اس واقعہ کے چند کھنٹوں بعد جنوبی دملی کے

ماؤل ٹاون علاقے کے ایک تاجر 65 سالہ سریش

جین کے گھر میں دو نوجوان کھے ۔ یہ دونوں پہلے

تعانوں س غیر قانونی طریقے سے رقم اینتھنے اور ا کیا لڑکی کے اطوا اور پھراس کی عصمت دری کا کیس درج ہے۔ جزل سکریٹری رام کمار سوشیل شرما

نے دیکھاکہ اس کی بوی کرن جین مرحکی ہے۔

۔ ان ير الزام ہے ك انسوں نے ايك سابق رياسى صدر کی جیب میں بوٹ کلب سے ایک عورت کا

سامی سنیل بجاج ہیں۔ یہ سابق جزل سکریٹری ہیں بولس والول کو دھمکی دینے لگا۔ پھر بھاگنے کی

> اس رات مشرقی دلمی کے سواستھیہ وبار علاقے میں ایک دوسرے صعیف جوڑے یے حملہ

كياكيا۔ جس كے نتيج مي 85 سالہ برى چند چاولہ سالہ خاتون مماكو مبيد طور يراس كے شوہر پدم اوراس کی بیوی 80سالہ گلاب دیوی کی موت واقع چندنے مار ڈالا۔ مماکے بھائی کا الزام ہے کہ اس ہوگئی۔ سہال بھی سامان ادھر ادھر بگھرے ہوئے کی سن کا قتل جسزگی بنا بر ہوا ہے۔ ادھر 10 جولائی تھے جس سے یہ چاتا تھا کہ قتل کامقصد ڈکھتی ہی کو ایک غلے کے تاجر کو زہر کھلا کر اس سے 55 ہزار تھا۔ اس دن یعنی 6 جولائی می کو دو لولیس والے دویے لوٹ لئے گئے ۔ بعد میں تاجر کی موت واقع ا کی شخص کی شکایت کی جانج کرنے گریٹر کیلاش ہوگئ ۔ قابل ذکر ہے کہ زیادہ تر قتل کی وارداتیں کے شو ریکاش مشرا کے کھرگئے ۔ وہ سامنے آیا اور فر کمین کی نیت سے کی کئی ہیں ۔ یہ بھی قابل ذکر بلکہ

کوسٹش کی۔ اس کی گاڑی جالو تھی ، ڈرائیور سیٹ یر تھا۔مشرا گاڑی میں داخل ہوگیا اور اس کے چھے بولس والے بھی کود گئے ۔ گاڑی جل روی ۔ کھ در کے بعد مشرانے ایک بولس والے کے پیٹ میں چاقو کھونب دیا اور اسے گاڑی سے نیجے کرا دیا ۔ بالاخروہ تلک مارک بر بولس کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اسی طرح ایک بولیس والا کسی کسی می مطلوب ایک مخفس کو حراست میں لے کر انتقیش کے لئے لسي لے جارہاتھا كر رائے ميں اس نے بولس بر حملہ کردیا۔ بولیس والا بے ہوش ہوگیا کر مجرم فرار ہونے میں کامیاب نسی ہوا اور پکڑا گیا۔ بولس والے کو استیال میں داخل کر دیا گیا جہاں وہ خطرے

وسطی دلی کے بازار سیارام میں ایک 23

ایک بولس افسرقتل کی تفتیش کرتے ہوئے

یاں حوکدادی کیا کرتے تھے۔ کھر میں صرف یہ صعیف جوڑا می رہا تھا۔ ایک رشتے دار ایک دوسرے کرے من سویا ہوا تھا۔ دونوں میاں بوی کے کرے س کھے اور ان یر حملہ کردیا اور کھرکو لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ کھ دیر کے بعد سریش جین کو ہوش آیا تواس نے شور محایا۔ بعد میں لوگوں

٥ زياده تيز ٥ زياده انزدار و فرى آرام آپ کاجالی پیجالی پروس کی آنزیوده . مگر اور مسد که خواب در در فرکسنه دالی . با خسسه کودرست در کله وال دوا استخبیری بیشتری و سیندان می قراب استخباری اعظامی در ب رس لے لی بخشی کٹ سام الاطراب سل اخریت رکروون

لرس اس كاند سے

مجى يرى طرح متاثر

لط اثر بڑے گا۔ اس

یس بر ارزه طاری ہے

اصناف ہوگیا ۔ ایسا لگٹا موں اور قاتلوں کو شہ

ہو کہ وہ کچھ بھی کریں اسكتاء اخبارات قتل أ الح بي - ان ر امن الي بي دامن الم بس بس مل علة حور ہے اور کون شاہ ہے بیں اور بازاروں تلاش کررہے بیں کہا

بحوں کے اعواکی مس بحوں کو اسکول ار آنے تک والدین

### اس نئے بنلر کی مسلم دشمنی کو دیوانے کی بڑکہکر نظر انداز کر دینا خوفناک حماقت ہوگی

## بال ٹھاکرے بورے ملک کوتشدد کی آگ میں جھونک دینے کے دریے

بال ٹھاکرے نے ہندوتو ممبیل مطلم کے علمبردادوں کو بدایت کی ے کہ اب وہ اپنے کو ہندوتو کی تبلیغ تک محدود نہ رکس بککہ اسلام کے خلاف مم چلاتی ۔ عام مندووں کو للکارتے ہونے انہوں نے کہا کہ منرورت برنے بر وہ ہتھیار اٹھانے کے لئے تیار ہوجائس ۔ بونا س ایک کتاب کی رسم اجرا کرتے ہوتے محاکرے نے یہ مجی انکشاف کیا کہ مسلمانوں لو خوش کرنے کی پالسی کی وجہ سے ملک کی دوسری تقسیم کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے اور اگر ایسا ہوا تو وہ

مسراقتدار وزيراعظم كو دو عرب کے بغیرچن سے نہیں بیٹس کے ۔ انسوں نے این زہر ملی اور اشتعال انگر تقریر می مندوول کو غیرت ولاتے ہوئے کما کہ وہ زمن کے كيرے كى طرح يد رہى بلكه متحد بهوكر

مھوس موقف اختیار کریں ورندان کے ساتھ انصاف

اقتدار کے نشہ می جوراس مبیابطر کا دماغی توازن كافى حد تك بروحكا بيدمعقول علاج سكيا كياتويقن ع كدوه بورے بمبئي كواور بالاخر بورے ملک کو تشدد کی آگ من جمونک دی گے ۔ ان کی بكواس كو ديوانه كى يرسمج كراب نظرانداز كرنا خوفناك حاقت ہوگی۔ یہ شخص اس لنے اول فول بكآر بہا ہے کیونکہ اس کو یقن ہے کہ اس ملک میں اس آمر مطلق کو لگام دینے والا کوئی سس ہے۔ مذاس کو قانون كا در ب مد حكومت كارد وزيراعظم س اتني مکی غیرت ہے نہ وزیرداخلہ س قومی حمیت کہ وہ اس تھے سانڈ ہر ہاتھ ڈال سکیں۔

مك كى مادى من احدا برا اجد ، كنوار اور بدزبان

كوئى پيدا نهس مواجس كادن رات اورهنا بچونا مسلمانوں کو گالی دینا ان کے جذبات کو تھیں سپنیانا اور ان کے خلاف محاد آرائی رہا ہو ۔ یہ شخص حقادت سے مسلمانوں کو لیجی ہرا سانب تو لیجی لانڈیاکہ کریکارتا ہے ، نہی ملک بدرکی دھمکی دیتا ہے لعجى ممل صفايا كردين كا دحونس دكهاما ب ي لعجى ان کو ریاست سے لکل جانے کا حکم دیتا ہے ، لیجی باہرے آنے والوں کے لئے برمث کا فرمان جاری

كرتاب - خدا جانے اس بشارى دباغ مس كتنے جنگلوں ک درندگی سمانی ہوئی ہے۔ اقتدار حاصل کرنے کے

چیف مسٹر نے اتنی تیزی سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جس کا مطوب بوجائے کسی ممذب جمهوری ملک میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی مثال نہ تو ا اس سودی مسولین کے اٹلی میں ملتی ہے نہ جرمن کے بطر میں اور نہ سی لینن اور اسٹالن ایجن کو مکس کے سویت دیس س ا چاہے کہ ایک

> بعد انسوں نے مسلمانوں کے لئے مماداشٹری زمین تلك كرنا شروع كرديا ہے ۔ الليتي كسين كو تور ديا ، اردو اکثری کا خاتمه کردیا ۱ اور یکسال سول کود نافد کرنے کا فرمان جاری کردیا ہے ۔ تمن مینے کی حکومت می اس ریموٹ کنٹرول چیف منسٹرنے اتنی تنزی سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی بیں جس كاكسى مهذب جمهوري ملك س تصور مجى نهس کیا جاسکتا۔ اس کی مثال نہ تو مسولینی کے اٹلی میں ملتی ہے من جرمن کے بطر میں اور مذہی لینن اور اسالن کے سویت دیس میں۔

اتنی آبذارسانی ۱ اشتعال انگنزی اور مسلم بزاری سے بھی اس آمر مطلق کو سکس نسس موتی تو اب اس نے باقاعدہ مسلمان اور اسلام کے خلاف اعلان جنگ کردیا ہے۔ آخراس شخص نے بوناس

سيدعلى كى تحرير

بندووں کو ہتھیار اٹھانے کا حکم کس کے خلاف دیا ہے ؟۔ اور اسلام کے خلاف مم چلانے کاکیا مطلب ہے ؟ یہ بات ذہن نشن کرلین چاہتے کہ اب اگر ان کی ملک کی تقسیم ہوگی تو بال محاکرے کے کرتوت کی وجہ سے ہوگی ۔ اور مرکزی حکومت کی ناالمی اور چشم بوشی سے مبیابطر کا حصلہ ست بڑھ گیاہے۔ لیکن انس ایک بات یاد رکھن جاہے کہ اسلام اتنا کرور اور چھسچسا نہب سس ہے جو محاکرے جیسے یدی

کھول کر دیکھنا

سور یاور نے افغانستان من ٹانگ اڑائی تھی توکس طرح اس کا برزه بوگیا ۔ اس وقت مجی چیچنیا کی نخی سى رياست يرچره دورا تعا تومتى مجر مسلمانول نے ائی بقا اور اسلام کے تحفظ کے نام رو وہ مردانہ جوہر اصحاب د کایا اور روس کی سرحد میں لحس کر ایسا دانت کھٹاکیا كه روس كوان كے اكے جھكنا را۔ بوسنياتي مسلمان بے سروسامانی کے عالم س ظالم سربوں کے ساتھ جس کی پشت ہر بوری بورٹی برادری ہے کس طرح نبرد آزمابس آنکو کمول کردیکھو۔ اسلام کوئی ایسا مُماآنا چراع نس ہے جوہواکے جھونکوں سے بچہ جاتے۔ مسلمانوں کو اب بالکل حوکنا ہوجانے کی صرورت ہے۔ مسلمانوں ير اور اسلام ير بول تواس ملک س آزادی کے بعد سے ، راست اور خفیہ

شکلوں میں حملہ ہوی رہا ہے۔ مسلمانوں کی جان و

سب سے بڑا اعراز نشان پاکستان ملنے یر انہوں نے

لکھا تھاکہ شایدیہ انعام اس لنے دیاگیا کہ انہوں نے

ال ير حله ان كے معافى وسائل ير حله ان كى تعليم تمام رياستوں تك وسيح كيا جلت كا جبال جبال اس

وقت ہی ہے ی کی حکومش مسلمانول اور اسلام کے خلاف اتنى اشتعال انكنز اور فرقة وارائه تقرير ا نه مرکزی طومت حركت مي آتي ن سيكولر نواز یار موں نے ابتكاسكا رسول الثد کوئی نوٹس لیا۔ رعنى الثد

سب اس طمت خاموش بي جيے يہ ان تمام لوگوں کے دل کی آواز ہو ۔ امجی کوتی عبداللہ یاشاب الدین محاکرے کے لیے تعالی عنهم بر مجی حملے جاری بیں ۔ اب یہ حملے زیادہ س درا بات کرکے تو دیکھے ، جاروں طرف سے مارو مظم اور موثر طریقے یہ ہونے والے بس اور اس کا پکڑو کی آواز بلند ہونا شروع ہوجائے گی۔ حکومت باقاعده آغاز مهاداشرس موچكا بي \_ يكسال سول كود اور قانون مجی حرکت س اجلے گا ، فسطاتی اور کے لئے فیصلہ کرلیاگیا ہے اور اسلام کے دوسرے محاذوں ر مجی تملے کی تیاری ہوری ہے۔اب یہ تملے

لوگوں نے دیکھا کہ جنبونے ان کے تابوت کو کاندھا

مجی دیا اور جلہ حوگواران کے ساتھ ان کی قبر ہے دو

منی خاک ڈال کر شاید کدورت کے ہرباب کو الم زد كرديا \_ ليكن ان دونوں باتوں سے زيادہ دل شكن

سانی صدر منیاء الحق کی موت تھی جو ایک فصنائی

مادثے مں مال بحق بوت اور تتجا لک بے يقىنى

كى صورت مال سے دويار بوا - 17 اگست 1988 .كو

جاولیور کے قریب بستی ال کال من صدر صنیاء کے

طرارے کے عادیے مں ان کی موت کے ساتھ اس

گیاره ساله دور کاخاتمه بوگیاجس می برتشدد بهگامون

اورسای افراتفری سے نبرد آنماہوتے ہوئے

سيكولر طاقتس بحي مل روس كي اور قومي ميريا مجي اسمان سرير المالے گاليكن مبيابطرك معلم می سب چی سادھے ہوتے ہیں آخرکیوں ؟کیااس کیوں کاجواب کی کے پاس ہے؟

### كانكريس كى سو س مہنم میں جائیں کی۔نھامے۔

مبرحال مهاراشر حكومت اين فيصلي يرقائم ربي اور

السا لگ رباتماکه جید 8 جولانی کو باندره میں کانگریس اور شو سناس گراؤ ہوجائے گا۔اس دن شوسنا کے لڈر بال شماكرے باندرہ فلائی اوور كالينے باب كے تام ر اقتتاح کرنے والے تھے۔ اس سے قبل بمبئ میونسل کاربوریش نے اس مل کو سابق وزیراعظم مرادجی دان کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن گذشة دنول مهاراششر حكومت في اس فيصل كو كالعدم قرار دے کر اے بال محاکرے کے بتا بربود منکر مماکرے کے نام یر رکھنے کا اعلان کیا ۔ اس کی مخالفت د صرف کانگریس نے شدید انداز مس کی بلکہ ی ہے لی نے مجی ببتی کاربوریش کے قصلے کی تمایت کی تھی۔ اور حکومت کے موجودہ فیصلے کے خلاف عدالت س رث داخل کرکے اسٹے حاصل كرنے كى كوشش كى كى تحى ليكن عدالت نے اسے دے سے الکار کردیا البت یہ صرور کما تھا کہ حکومت مرادی دیسانی کے نام بریل کا نام رکھنے کو قانونی

8 جولائی کو بال ٹھاکرے نے 175 ملس رویے س ينف والے اس تھ سومیٹر لمب س کا اقتتاح کیا اور اس كاناماين بايك نام يردكها انهول نے كماكد بم باقاعده تبار موكر آئے تھے ہمس یعنی شوسینکوں كوب امد تھی کہ کانگریسی مزاحمت کرنے "س کے لیکن وہ نس آئے۔ انہوں نے مرادی دیسائی کو مجی مغلظات سنائی ۔ اس سے قبل شو سینا کے اخبارات "سامنا" کے ایڈیٹوریل میں بال ٹھاکرے نے کانگریسوں اور مراری دیسائی کو جی جرکر گالی دی تھی۔ انسوں نے دیسائی کو "کانگریسی کا" " قاتل "اور " ویلن " بتاتے ہوئے لکھا تھا کہ اس قاتل نے مہاراشٹری آزادی کی جنگ کے دوران کولیاں چلواکر ایک سویانج مراحمی افراد کو قتل کروایا تھا۔ انہوں نے آکے لکھا تھا کہ مہاراشٹرکی نی نسل کو

ماراشرکے قیام کی کہانی اور مراٹھا لوگوں کے لئے

ریشانیاں پیدا کرنے والے " کھلناتک کی حرام خوری

" سے واقف ہوناچاہے۔ مرارجی دیسائی کو پاکستان کا

پاکستان کو ہندوستان کا کوئی اہم راز دے دیا ہوگا۔ كانكريسوں كو برا بھلاكتے ہوئے كما كيا تھاك کانگریسیوں یر مراٹھا عوام کے صبر کاعذاب بڑے گا اور کانگریس کی سونسلس حبنم میں جائیں گ بقيه كنھ يتلى حكومتيں

جیوتی بسو کے بیٹے چندن بسو بھی سرکاری امور میں زيردست مداخلت ركحت بي - حالانكه كوركيرت سنكم ر عصمت دری کا الزام ہے اور وہ جبل مجی کاف چکے ہیں اس کے باوجود ریائی معاملات میں ان کا دبدبہ قائم ہے۔ ادھر راجشمان کے وزیراعلی بھیروں سنکھ شیخاوت کے داماد نربت سنگھ تھی اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد مر ذاتی فائده انهارے بیں اور انہیں ٹوکے والاکوئی نہیں ہے۔ کویا ریموٹ کشرول ایک نہیں کی ہیں اور کی ریاستوں کے امور اسی کے دريعه انجام يذير مورس ميل

#### قیه پاکستان میں نیوکلیائی

نظریاتی چھیڑ حیاڑ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ

طاقت اور اقتدار کے زور سے اسلامی شناخت مٹاکر

ہندوتو کے غلبہ کی کوششش کی جائے گی۔ یہ مصوب

ماراشرس کامیاب ہونے کے بعداس کاداترہان

تك سونى اور بال برنگ تك مجى در بنا يانے والے ملک کا بوری دنیا کے لئے ایک یادگار کارنامہ تھا۔ نوکلیائی محقیق و ترقی کے میدان میں فرانس، چین اور برطانہ کے تعاون سے کئی بروجیکٹ بھی سال چلتے رہے ہی۔

کاب س آگے چل کر 1988ء کے تین المناك واقعات ہے بحث كى كئى ہے۔ يہ سال مجھ معنوں میں سانحوں کاسال تھا مخضر وقفے سے رونما ہونے والے تنن واقعات نے کویا یاکستان کو بلاکر

### نوکلیائی ٹیکنالوجی کے تھیکیداروں کویہ بات سر کر گوارہ نہیں کہ تعسری دنیا کاکونی مسلم ملک اس میدان میں ترقی کرے۔

رکھ دیا اور اس کی تاریخ کو موڑ دیا ۔ افغان مجابدین آزادی کواسلح اور بارود اسلام آآباد کے جس ڈیوے فراجم موماتهااس مي محميانك آك لك كن اور وه جل كر تباہ ہوگيا۔اس كے ايك ى ماہ بعديہ ہواكہ جس تخصیت نے جنبجو کو تمن سال قبل بڑے اعزاز و اکرام سے حلقہ اقتدار من شامل کیا تھا ان کی نیم جموری حکومت کا خاصے رسواکن انداز میں خاتمہ کردیا۔ تاہم صدر صنیاء کی آخری رسوم کے موقع ہے

صنیاء نے یاکستان کی تقدیر کی تعمیر کی تھی۔ صدر صنیاء ے زندگی کا غراج وصول کرلین والے فضائی مادثے کے اسباب و عوامل ير آج بھى يرده يا موا ہے جن کی مدس جانے کی کوششش نہیں کی گئے۔ اور کوشش ہوتی بھی کیوں کر جب کہ بے نظیم انتظامیے نے اس مادثے کی تحقیقات کی طرف ہے خودی بے نیازی برق ہے۔

## "مسلمان يسمانده، غيرمهذب، جنگلى، جابل اور جذباتى افراد كااكي خول خوار قبيله بے"

### جی ہاں ہمارے قومی پریس کے نزدیک ہماری یہی شناخت اور پہچان سے

اسی من ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کفر کے تعلیم پیر حاصل کرتے نس ، روزگار میں جی لگاتے سے بھی ہندوستان کے دوسرے شہریوں سے کم تر

فتوول کا۔ ان صحافیوں سے کوئی بو تھے کہ حصنور ، نسس (کہ اکٹراسمگر ، جور اور کالے دھندے کے بیں۔ اور بقول شری مکانی (بی جے بی کے ممبراجید

مسلمان ایک مملک سازش مندوستانی کا شکار ہوں یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آنے دن ہندوستان کے اخبارات میں نه صرف ان جرمول کی تفصیلات برسی باقاعدگی سے شائع ہوتی بس جن کا الزام بیاں کے مسلمانوں کے سرآنا بوبكه مسلمانول كى صرف اكيبى تصوير بمارا " قومی " ریس قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک پسماندہ ،غیر مهذب ، جنگلی ، تشدد اور جذباتیت سے مجربور قبیلہ جے "مسلمان "کماجاتا ہے۔اس کے پس پشت ایک سوال ہوتا ہے کہ اب آپ می بتائے اس قسم کے جابل اور مشتعل جوم سے کیسے نمطا جائے ۔ غرض ۔ فلم اور مو فلم دونوں دشمن کے ہاتھ سی ہے جو چاہے حکم لکھ دے جیسی چاہے تصور علیغ کر رسوا کردے ۔ غیر تو غیراپنے مجی اب اس

اب آپ کو ان فتوؤں کی خبر ہوتی ہے جب یہ لوگ ہیں) امذا ہم کریں تو کیا کریں ۔ علاج انسی سبحا کے) ہندوستان میں ہونے والے سبحی فتوے ایک طبتہ سرسداحد خال سے علامہ اقبال تک

سب برلگار ہاتھا تب آب اس سے بے خبرتھے اس وقت مجی بے خبر دہ

جب حکومت برطانیہ کے خریدے ہوتے مولوی بوری دنیا کے مسلمان رہنماؤں کے خلاف کفر کا وغیرہ کے ذریعے بولیس کی نگرانی س ان کی وقتا فتوی دے رہے تھے نہ تھی کفر کے فتوؤں کی کمی

يه كالمهندوستاني مسلمانول كے مسائل سے متعلق مسلم وغير مسلم دانشوروں کے مضامین کے لئے وقف ہے۔اس میں مختلف مکتب، فکر سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کے مصامین شائع کئے جاتے ہیں۔ان مصامین میں پیش کردہ نقطہ نظرے ادارے کامتفق ہو ناصروری نہیں۔

محکانے برد کھنے کا کیا سی ہے کہ شیوسنا آرایس

ایس اور محارتیه جنتا یارئی اور وشو ہندو بریشد وغیرہ

فوقيا سركوبي بوتي

رے اور ٹاؤا کا

ڈنڈا سر یہ لکلتا

رے۔ اور ان کے

خلاف استعال

ہونے والے

كارتوس سلمان

خورشد اور جعفر

شريف اور خلام نبي

آزاد نامی جمارے

قبنه مي ربي -

اور اخبارات .

ريديو اور شلي

ویش ان کے "

بلاؤں کے ذمہ دار تھی تھہرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے نزدیک یہ غلط ہوا کہ مسلمانوں کو پاکستان بننے کے بعد بندوستان مي روك لياكيا جومتنقل اس آکے برھنے والے ملک میں

بي (يه اور بات ب كه اكثرافتعال سي اكر اكري فرقے کے لوگ انبی کو قتل کردیتے بس اور پھانسی سی پاتے یہ اور بات ہے کہ اکثرانی مسلمانوں کی جاندادیں لٹتی اور بکتی ہیں کہ یہ سدا کے شاہ خرچ اور

لكولك بين)لنذاقصديد يك

شوشہ بازی اٹھاتے رہتے ہیں ا ا بلوے کرتے ہیں ، فساد بیا کراتے

تحرير: ڈاکٹر محمد حسن کے لئے لازم ہے کہ فوری کارروائی کی جائے اور یہ

فورى كارروائى اس "فورى "كارروائى سے يہلے بونى علية جو عدالت عاليه كے سامنے اجودها كے مقدے کے سلسلے می واجب ہے۔

اکشیت کے لوگ آزاد بیس کہ وہ ہندوراج اور ہندوتو کانعرہ لگائس اور اس ملک میں بھی ان کی فرقہ وادانه جاعت يابندي كاشكاريه بول ـ يه فرقد يرست جاعتس آج خیرے حکومت میں شامل ہیں اور ملک انصاف انصاف چیز ہاہے۔ سیولرزم کے الفاظ کے نے معنی تلاش کے جارہے ہیں اور ہر قسم کی اقلیوں کو زور زبردسی سے زیر کرنے کا عمل جاری ہے جو بولے زبان کاٹ لی جائے جو لکھے ہاتھ قلم کرلتے جائیں کہ اب حکومت زورز پردستی کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کے سکولر حلقے

اس صورت حال کو جوں کا توں قبول کرنے کو تیار

بیں جس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ بیں کہ وہ

اینے قبل کے محصر یو دستھ کرنے یو آمادہ ہیں یا

نس ؟ يه بات اب سليم كرلين چله كر الي

سیولر خلقے کی تعداد ہندِوستان میں مجھلے دس سال

م اسی تنزی کے ساتھ لھی ہے جس طرح فاشٹ

جرمنی میں بطر کے زمانے میں جمہوریت پسندوں کی

تعداد لھٹی تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ ایے لوگ اب

آواز نہیں اٹھاتے بولتے نہیں لکھتے بھی نہیں مکران

کے داوں میں اب مجی جموری اقدار کی وسعت باقی

ہے اور الیے لوگوں کی تعداد کھ کم بھی نہیں ہے۔ یہ

اور بات ہے کہ ان کو رہ نمانسیں ملاہے اور رانے

ملک کو بھانا ہے تواس کی صورت صرف سی

رہناان کے مخرف ہو چکے ہیں۔

للکو بچاناہے تواس کی صورت صرف سی ہے کہ بندو تو کے نام ر فاشزم پھیلانے والى طاقتوں كے مقاملے كے لئے تيارى كى جائے اور اس صف بندى ميں اكركوئى اور آگے نہیں آیا تواس کا انتظار کرنے کے بجائے خود اقلیتی فرقے کے رہنماؤں میں خصوصابندوستاني مسلمانول كويبل كرنى چات كديبلاواران يرجوچكا ب

تمى قاتل تمهى جرم تمهن منصف تهري اقربامیرے کریں خون کا دعوی کس رہ اگران فرمودات م کسی قسم کاشبه باقی ره گیا ہو تو ہمارا "غیر جانبدار" قومی بریس جس نر خیرے فرقہ برست قوتوں کا سایہ ہے اس کی تردید میں روز

ہندوستان کی سرحدوں میں کسی کو اس کی فکر سس ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کا تدارک ہو اور اس لانتناسی سلسلے کے روک تھام کی کوئی خاطر خواہ تدبركى جائے ۔اس وقت جب مل يه سطرس لكھ رہا ہوں دلی کے مرولی علاقے سے کئی معجدوں کے شد کے جانے کی خبرآج می اخبار س چھی ہے اور اتریدیش کے قصبے سے قبرستانوں یر قبضوں اور

ایک فرقے کی " ندہی کتاب " کے پھاڑنے اور

جلانے کی خبریں بھی آج ہی شائع ہوئی ہں اور ظاہر ہے۔ میرا دل کس نے لیا نام بتاؤں کس کا میں ہوں یا آپ ہوں گھر

مي كوني آيانه گيا سی سی اجودهاکی متجدعدالی فصلے سے قبل کس نے توڑی اور اس کے خلاف عدالت عالیہ سے لے کر حکومت وقت تک نے کیا کارروائی کی۔ یہ باتیں رازی میں قبلہ عالم بھی سیتے ہیں۔اس پر ہمارے قومی ریس کو فکر ہے اور قوی ریس می کو کیوں ؟ ہماری عدالت عاليہ کو مجی فکر ہے ؟ بال ہندوستان کی جموریت س رہنے والے آزاد "مسلم " شربول کی جان و مال کی نہیں ہے قارر ہے توان کی برسنل لاک ہے جس کے ماتحت یہ غیر مہذب شہری عور تول کے حقوق کا مفروصنہ استحصال کر رہے ہیں اور جس

كالے كرتوتوں "كى تشيركرتے رہيں۔ تھی نہ اس کے نشانہ بننے والوں کی ۔ مجر آج جو کوئی نہیں بوچھٹا کہ جھائی مسلمان تو اس ملک بھیانک پبلسی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کو مل من اقلیت می میں بیں ۔ قاتلوں ، عندوں اور ری ہے اور محد علوی کے لیک ایک مصرع یو بدمعاشوں س ان کی اکثریت کیے ہوگی ؟ اور اكرثيت مجى ايسى اور اتنى كه روزنامول كى الك الك سطر بڑھ جلتے مینے مجرکے اخبارات س اگر " مسلمان " وزیروں کے علاوہ کسی مسلمان کا نام نظر

المليتمن جيا اخبار جو كالم صالع كررباب يدكول ؟ يه مسلمانوں كا كحريلو معالمه ب اس انسي خود نمٹانے دیجے خداراآب اپناقدم مت اڑائے۔ اب آئے دوسری دلچین کی طرف ۔ ایک رہائے توجرم سی کے سلسلے میں ہوگاکس "کارخیر" دولت مندعرب بندوستان آیااور بهال اس نے ایک مسلمان لڑکی ے کے دعوکا دعری

لوئی نہیں بوچھٹا کہ جھائی مسلمان تواس ملک میں اقلیت ہی میں ہیں۔ قاتلوں، عنڈوں اور بدمعاشوں میں ان کی اکثریت کیے ہوگئ ؟اور اکثریت مجی ایسی اور اتنی که روزناموں کی ے کھ روپے پیے ایک ایک سطر بره جائے مین جرکے اخبارات میں اگر «مسلمان "وزیروں کے علاوہ کسی کا لائج دے کر مسلمان کانام نظر برجائے توجرم ہی کے سلسلے میں ہو گاکسی "کارخیر" کے سلسلے میں نہیں۔ شادی رچانی ۔ کیجے

مسلمان مزاج کے اعتبارے دماغی اور ذہنی حیثیت

کے سلسلے میں نہیں۔ اس کے علاوہ مجی مسلمانوں کی تصویر ہمارے سرخیاں لکنے لکس ۔ جی اید وہی اخبارات ہیں جن ریس میں نظر آتی ہے اور وہ تصویر ہے آیک س کسی مسلمان رہنا کے موت کی خبر مجی شائع تعصب ، جابل ، تلك نظر ، ظالم اور متكبر قوم كى جو مس موقی اور جن می فسادات می مرف والے الف کے نام لھاسے بھی واقف نہیں اور خود کو مسلمانوں کی تعداد مجی سو میں ایک ہی چینی ہے۔ مجتی ہے سب سے اعلی سب سے افضل اور تواور اخبارات يه اطلاع چي چيج كر ساري دنياكودية دلی کے برانے کمشر صاحب مگ موہن جنوں نے کشمیر جاکر مسلم دھمن اور کشمیر دھمن میں بردی شہرت کائی تو اس بیان کے لئے مجی ذمددار میں کہ

اخبارات کی جاندی ہوگئ ۔ مرضع اخبار میں شاہ بس که بماری تحکومت انصاف مدار تو مسلمانول کی

طرف نہایت دیا تندارانہ رویہ اختیار کرتی ہے مگر یہ مسلمان تونکه خود بی جابل جھیٹ، جذباتی اور پسماندہ ہیں امذا درا دراس بات بر طیش میں آجاتے ہیں۔

صبح وشام اس كامداوا كرمّار بهاہے۔

ہے کہ بندوتو کے نام یر فاشرم پھیلانے والی طاقتوں کے مقاملے کے لئے تیاری کی جانے اور اس صف بندی میں اگر کوئی اور آگے نہیں آیا تو اس کا انتظار کرنے کے بجائے خود اللیق فرقے کے ر ہناؤں میں خصوصا ہندوستانی مسلمانوں کو پہل کرنی جاہے کہ سلاوار ان رہوچکا ہے اور دوسرا اور تبسرا وار اور کوئی مدسی تو مهاراششرکے وزیراعلی کی طرف سے ہو چکے ہیں یہ وار محص ان رو نہیں ہے مك اور معاشرے كو مجھانا ہے كہ يہ وار مندوستان میں جمہوری اقدار پر ہیں اور اگر اس وقت مجی ملک کے صالح عناصر صرف یہ سمج کر چپ دہے کہ یہ تو محصٰ مسلم اقلیت رہ خملے ہیں تو وہ وقت سبت قریب ہے جب مک فاشزم کے راستے پر ست دور تک نکل جائے گا اور سجی جموری قدری پامال

بوچکی ہوں گی۔

جاتے ہیں کہ خود ان کو چوڑ کر مسلمان جابل مهذب اور جذباتي بي - درا

تونے رانے اخباروں کی پیش میادت میں پیش

باقى

واقعى

سخت

یہ کچے آج کاسلسلہ شمی ہے دوں مجی یہ تعلیم ہند سے پہلے مجی تھا ۔ ایک دفعہ ایک بیان میں گاند حی جی نے بھی مسلمان خندوں کی دست درازی كا ذكركيا تمااوراس ير بندوستان كيراحتجاج مواتحاكه عندوں کے ساتھ مسلمان کی صفت غیر صروری ہے اور اس كا ازاله مونا چلہے ۔ كر مندوستان مي يہ احتجاج تجي محتم بوكيا اور دونول الفاظ لازم و ملزوم

آنکهیں میری۔ باقی ان کا۔ ماصنی کے قصے جانے دیجتے ۔ حال اور وہ مجی

حال قریب کو پیش نظر رکھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مارے توی اخبارات میں کبھی کبھار مجی مسلمانور کے اس " تعلیم یافتہ " اور " مهذب " افراد کا ذکر خیر تك نهي موتاج قوم اور ملك كى خدمت كرتے رہتے بی اور " بے منت غیر " کرتے رہتے ہیں ۔ نام گنوانے لکوں تو یہ صفحہ کم ریرجائے ان میں ڈاکٹر عبدالكلام سے لے كر اظهرالدين تك كے نام أئي کے جنس کبی بھولے بھٹلے بھی ہمارا قومی ریس كلمه محسين سے نہيں نوازماء بال البية اكر تھى ڈاكٹر خلیل اللہ کے خلاف کوئی چھوٹی موٹی خبر مل جائے تواسے این آنکھ کاشتیر بھلاکر بوری طرح احجالا جاتا

ملى تائمزانثر نتشنل 13

## بهار کی سیاست میر خواتین کا رول

میمار اسملی انتخابات میں 150 خواتین ایم ایل اے ہنس جبکہ 461 خواتین میدان من اترى ممس ، توجه طلب بات يه ب كه ملك كير یاد فیوں می صرف کانگریس یادئی سے سی خواتین زیاده جبیت کر آس جبکه سماحی انصاف نابرابری کا دعوی محولکے والی یار ٹیوں نے خواتین کو اپنا امبدوار بنافي من مزم رويه سنس اپناياندي اس نكته ہے سنبیدگی سے تھی خور کیا۔ بایاں محاذ کے اندر تجی خواتين كواميدوار بنافي كى كونى روايت نهس رى . معارسہ جاتنا پارٹی اور جن سکھ نے مجی خواتین کو رجي ديدا مناسب حيال سيس كيا ديكر چودي چوي یار فیال جلی جمار کھنڈ مکتی مورجہ لے بھی محض خانہ ری سے کام لیاہے۔

خوائین نے بھی شہرت یافتہ پارٹیاں یا نی قائم ہولے والی یارفیوں بر صرف بحروسہ نہس کیا 1952 مے 1995 ، تک 115 سنیوں یہ آزاد اسدوار کے دوب مں لاس بدووسری بات ہے کہ ان س مع صرف 3 خواتین می کامیاب بوسکس عصمت فريدي \_ راجگير النده (سار)

### حييد کارڈ کے

#### ایک اجلاس

دنول همر حدرآباد میں علماء و گذشتند رہنا و مصالحنین کا ایک مشرکہ اجلاس منعقد مواجس كا انتظام جناب محد موشدار خال نے کیا تھا۔ اس میں ادحرا پردیش کے الکوں مسلمانوں سے اہل کی کئی ہے کہ مردم شماری اور فرست داسة دبندگان مي اسية نام درج كروائي اور خصوصا مسلم خواتين عد خوابش كى كى ب ك جس طرح ع کے لئے تصویر لی عاتی ہے اس طرح شافق کارڈ کے لئے مجی تصویر معنواتیں ۔ کیونکہ گذشته البکش س صرف حيدرآباد و سكندرآباد س تقریبا ڈیڑھ لکھ ووٹرس کے نام فاتب تھے جبکہ دیگر اصلاع کا حال فدا جائے۔ اس کے لئے ہمارے ربىنااورام خودؤمدداراي-

شافق کارڈ کے اس فصوصی اجلاس میں کارروائی کے آفاز می مولانا رصنوان القاسی نے کہا کہ مسلمان ہندوستانی ہی ووسرے درجے کے شری نهیں ہیں۔ جس طرح دو سرے برادران وطن کو ملک اور ملک کی چرول سے استفادہ کا حق حاصل ہے دہی مسلمانوں کو مجی حاصل ہے ۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی شدیب و تندن ، اسی ، صنعت ، تعلیم و تجارت میں گہرے تقوش چھوڑے ہیں۔اور مكك كآزادى مي علماء اور مسلم كاتدين في ابم اور کلیدی رول اوا کیا ہے۔ مولانا حمیدالدین عاقل حای نے این صدارق تغریر میں کما کہ تصویری شناختی کاروس کی تیاری کو اہم فریصنہ مجھنا چاہئے۔ الذيا مسلم رسل لا بورؤ كے جزل سكريٹرى جناب رحیم قریقی نے شناختی کارو کو سوشل شناختی كادد كما عال كے علاوہ مولانا تقى الدين ، كے ايم

عارف الدين \_ غياث الدين بابوخان في مجى اس کی اہمیت بر زور دیا۔ الوسف غوری ۔ حدر آباد

#### اردو کے مروغ کے لئے مادهوراؤسندهياكي

### يقيندباني

وزارت فروع انسانی وسائل ، حکومت بند نے حال می میں نیشنل کونسل فار روموش آف اردو اور ایگزیکٹیو بورڈ کی تشکیل نوکی ہے ۔ نے ايكزيكشيو بورد كابيلا اجلاس مورد 23 جون 1995 .كو معقد کیا گیا ۔ اس اجلاس کی صدارت بورڈ کے چيترمن ، وزير فروغ انساني وسائل مادهو راؤ سندهيا جی نے کی۔ اس اجلاس میں بور اے وائس چیتر مین کے علاوہ کئی ممبران نے بھی شرکت کی۔

وزیر محترم نے اردو زبان کی اہمیت پر روشنی الحالة موے كماك كحج آب سے اليے مفورول كى توقع ہے جس سے اردو زبان کی ترقی اور معنبوطی کی راہی ہموار ہوں گی۔ وائس چیتر مین شاہد صدیقی نے وزير موصوف اور ممبرول كاستقبال كيا اوركهاكهيه شكل نواردوك ترتى كے لئے الك فال نيك ب ہم اور ہمارے کام سے لوگوں کی توقعات یرمی بس اور ہماری ذمہ داریاں بھی بردھی ہیں۔ اس موقع ر صدر مادهو راؤ سندهیانے فرمایا کہ شیلی ویون رہے تعلیمی بروکرام کھاتے جارہ بیں ان میں اددو رمانے کا روکرام مجی شامل موناجاہے۔دوسرے سرکاری معاملات ہے خور کرنے کے بعدیہ اجلاس

ڈارکٹر ، ڈاکٹر فہمیدہ بیگم نے صدر ، سجی دوسرے ممبران آفسیروں اور دفترکے عملہ کاشکریہ

الیں۔اے۔الیں۔رصوی \_\_ ریس آفسیر

## ار دوکی کر دن پراسٹے کی تلوار

دنوں حکومت الر بردیش نے اردو گذشت کوروزگارے جوڑنے کی جانب انتهائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے لورے صوبے میں پڑے پمانے سراردواساتدہ واردومتر جمن کی تقرری کی۔ حالانکہ ان آسامیوں کو یر کرنے کے لئے مشروط تقررنام دي كے اورائے كى بن كو قائم ركاكياجس کے دل شکن نائج گذشتہ ماہ لکھنو بائی کورٹ شاخ کے فاصل ج اے یی ۔ سنگھ کے قیصلے سے واضح طور ہرسامنے آگئے۔

اردو مرجمن کے تقرر کے معلمے میں جو سر کاری حکم آیا تھا اس میں تعلیمی لیاقت انٹرار دویا جامعه اردو على كڑھ كے امتخان" اديب ماہر "كو سليم كياكيا تھا۔ اور اس تقرر كے لئے باقاعدہ طور ير ايك تحرری امتخان تھی ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس تقرر کے معاملے میں آیک منتخبہ کمیٹ کے ذریعہ اردو مرجم / جونتر کارک کا انتخاب عمل من آیا۔ مگر اس کے باوجود سرکار کا اردو کو روزگار سے جوڑنے کے دعوے ر سوالیہ نشان لگ گیا۔ اگر بیکها جانے کہ اردوکوروزگارے جوڑنا نہیں بلکداردو والوں کوب روزگار کرنا معصود تھا تو بے جانہ ہوگا ۔ کیوں کہ ست سے ایے افراد جو گئی نہ کسی طرح روز گار سے لگے ہونے تھے اور سرکاری ملازمت کے لالج میں

روزگار چھوڑ کر اردو مرجم کی حیثیت سے ملازم ہوئے تھے۔ اب بالکل بے روزگار اور مقروض ہوگئے نیزوہن اؤیت میں بسلاموگئے ہیں۔

ادهر ملائم سنكم يادو اور ماياوتي اين استنج سے یہ دعوی کرتے رہے کہ انہوں نے اردو کو روزگارے جوڑا کر اب جو نائج برآمد موے وہ ان دونوں رہنماؤں کے دعوے کی ملعی کھولتے ہیں۔ برحال اردوکے نام یر اردو والوں کے ساتھ یہ ست يرا فريب كياكيا

اس قسم کی مجی اطلاعات ملی ہیں کہ جو افراد انثر اردویعن کہ باقی کورٹ شاخ للھ ہے کے فاصل ج کے عبوری حکم کے مطابق اس تقرری کے اہل تھے ان کویہ کہ کر برطرف کیا جارہا ہے کہ یہ آسامی جس بر آپ كاتفرر موا خالى سى ب

دوسری جانب بنارس کے برتھما، دھیما وغیرہ کو مکمل طور پر تسلیم کرنا اور جامعہ اردو علی گڑھ کے امتخانات كوچيانج كرناجانيداداند فيعلد ه

سداويساحد دفتر تظيم اردومتر جبين 18۔اے مولانا آزادروفی کولے کنوال، مرند(اوي)

### نباانتخاب

دنول او كحلامي او كحلا بلاك جنرا ول کورکس کی ایک میگاک منعقد موتى \_ جس من موجوده مالات ير حبادله خيال ہوا۔ بعد س او کا علا کے مبراسملی برور باھی نے بلاک جنادل کے صدردارول کو مطاب کرنے کے ساتھ بلاک آفس کا اقتفاح اور عمدیداروں کی تقرري كالجي كام انجام ديار جال الدين كوصدر وصالح اور حشمت الله كادرى وغيره كو ناتب صدور ، عرفان الله انصاري اور صلاح الدين جعفري وغيره كو جزل سکریٹری اور نوید الحق اور وسع کار وغیرہ کو سکریٹری

> حاری کرده افس سكريش اوكهلا بلاك جثنادل اوكھلا نى دىلى 25

### اصلاحی مصنامین دیں

مسلمانوں کی موجودہ پتی و قسط حال تربیت کی اشد منرورت ہے ۔ لہذا وقباً فوقیا آپ لوگ بدعات و فلط رسومات کے خلاف مختصر مصنامن و حکایات شانع کما کریں ۔ شب برات اور محرم الحرام کے موقع ریصرور ان کی نشاند بن کنیا کریں۔ علم و ہزیر زور دیا جائے۔ عربی زبان و ادب کی تعلیم نظرانداز يدكري كيونك ميرامشابده ب كدوين دارس سے فارع الحصل عام طلباء و طالبات مجی عمی قرات نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان ہم وطنوں کی لفل س جمزى لعنت سے تباہ و برباد ہورہ بیں۔ س مھنے سے قاصر ہوں کہ والدین کیوں اپنی اولاد کو پہلے نکاح و طلاق کے قوانین کی جانگاری نہیں دیتے۔ اور شادی کردیتے ہیں۔ آج کی مسلم نسل صرف تین طلاق جانتی ہے۔میرا مشاہدہ ہے کہ عام مسلمین کے گھروں س عاملی قوانین کی ایک معیاری کتاب مجی نہیں ملت ہے۔ دوسری چند معیاری دین کتب مجی ان کے بہاں ملی مشکل ہے۔

چرسور (بزاری باع)

## يكسال سول كوڈ

## مخالف اجلاس

دنول جاعت اسلامی كذشة سوان نے آر ۔ کے ۔ ماؤل اسکول کے احاطے میں ایک سمپوزیم کا اجتمام كيا \_ جس كا عنوان تها \_ " سيكولرزم اور يكسال سول كودان انديا" ـ

اں موقع پر شرکے مخلف کمتب فکر کے لوكول كو مدعوكياكياتها عب مي سي في آني وي ج نی ، وقو ہندو پریشد اور کانگریس کے مقامی لیڈرول نے مجی این این باتوں سے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لئے دلیلیں دیں ۔ بعد سی ممان خصوصی جناب حسيب انصاري صاحب (يروفسيرانثر نيينل اسلامك يونيورسي لميشيا) ، جناب مقصود عالم صديقي صاحب بورنيه اور جناب مغبول احمد فلاحى صاحب کور این باتیں پیش كير - اخير مي الورك باؤس س محى دات سائ ان کہ ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں یکسال سول کوڈ کا نفاذ سیکولرزم کے سراسر منافی ہوگی۔ نظامت کی دمدداری محترم ماسٹراعجاز صاحب نے انجام دی۔

## آپ کو بیہ جواب مہیں

سيم كوثر ـ سوان (سار)

### ديناجاسة تحا

" لی ٹائمزانٹر نیشنل " کا میں شروع سے می مطالعه کر ربا مول \_ اور میری طرح مر دی دبن رکھنے والے کے لئے سکون قلب کا باعث بنتاہے جو کہ اسلام کی سربلندی چلہتے ہیں۔

لین 15۔ 1جون کے تحت آپ نے "آپ کی الجنس ﴿ كَ تحت جو حل پيش كيا ہے وہ شايد مصلحت کے خلاف ہے۔ (میری مراد اس ساتلہ کے سوال سے بے جس سے زنا کاار حکاب ہوا) اس

#### ۔ اس لحاظ سے آپ سیادکباد کے مستق ہیں۔ اسید ے کہ آپ کا اخبار مطعمل میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اس کے ایسے والوں کی تعداد میں روز افرون اصافه موگاربشر لحيكة آباي الم كومسيدحق للمنے کے لئے وقف کردی۔

عبدالمجدر لي اباد المحتق

سوال کے جواب کو بڑھ کر توایسالگاہے کہ یہ لوگوں

کو اس کام کے لئے اور دلیر بنا دے گا۔ شاید اس کا

اس كالم من جواب دينا مناسب تهاي نهيل بلكه

آب ذاتی طورے جواب دیتے علماء سلف کا تذکرہ

حكمت كے خلاف تھا۔ سائلہ كو كلے گاكريہ غلطي مس

مناسب نہیں ہوتے

کے جوابات غیر موزوں اور غیر صروری ہوتے ہیں

الي غير منروري اور ناموزول جوابات كو است

يرف رسالے ميں پيش كرنا انتهائي معوب بلت

ہے اور محرآب كرور مديث كامجى والدديت بيں۔

بهتر بوگاكه سوالول كاجواب مناسساور وقت كي

نزاکت و لوگوں کے حالات دیکھ کر دیے جائیں ورنہ

فیش خیالات و فش جوابات سے ردھے والوں کی

دو مضة قبل آب كاجفت دوزه اخبار ملى انمز

انٹر نیشنل " نظرے گزرا۔ رامے کے بعد ایسالگاکہ

گذشته کی سالوں سے بندہ کو جس اخیاد کی تلاش تھی

وہ میں ہے۔ اخبار بڑھ کر ست خوشی ہوئی۔ آج کل

کے رفتن دور می آب جیسے صحافیوں کی صرورت

ہے جو بغیر کسی دباؤ کے معج خبر حوام تک سیخائیں

واكثر محد عظيم الدين صديقي

یادگر(کرنائک)

دل شکنی ہوگی۔

ملى ياتمز من فقني سوالات اور آپ كي الجمنين

جوابات

كيابرات براے عالم بحى كرسكتے بيں۔

بلرياكن اعظم كره (اوق)

محد كامل دصنا

جامعة الفلاح

TALIMABAD, SANGAM VIHAR, NEW DELHI - 110062 TEL; 6478849, 5475063

مولانا آزادا بجوكسين فاؤنديش

مرکزی حکومت بندکی وزارت فلاح نے مسلمانوں اور چھڑے ہوئے طبعے کے لوگوں میں ناخواندگی کو دور کرنے اور تعلیم کو فروغ دینے کے لئے مولانا آزاد ایجوکسیٹن فاؤنڈیشن کے نام سے اسک سوساتی تائم کی

مندرجد دیل اسکیموں کے لئے مالی امداد فراہم کی جاسکتی ہے۔ درخواستی مطلوب میں: 1۔ دیمی اور نیم دیمی علاقوں میں اقامتی اسكول كھولنے كے لئے خاص كر تعلیم نسوال كے لئے ميد اسكول غيرسر كادى الحبني يا سوسائثيال كهول سكتي بي-

2\_ موجوده ووكيشنل سيشر بهي مالي ابداد طلب كرسكتے بين-روجيك كالآت كے پچاس فيعد تك فاؤندين الداددے سكتى ہے ۔ ازراه كرم فارم حاصل كرتے اور تفصلی معلومات کے لئے مولانا آزاد ایجو کمیش فاؤنڈیش کے مرکزی دفترے رابطہ قائم کریں۔امدادان می

مجمنوں یا سوسائٹیوں کو دی جائے گی جو رجسٹرڈ ہیں اور جن کے پاس عمادت بنانے کے لئے زمین موجود المريري:

مولانا آزادا يجوكسين فاؤنديش تعليم آباد ، سلكم وبار ، نتى دىلى 110062

تحرير اميت پركاش

ك ذبن كو بدل س كامياب بوجات - مذكوره

دورہ کو مشرک مفادیر نظر گاڑے رہنے والی وزارتوں

### لشمیر میں واقعی انتخابات کی فضاہموارہے؟ امریکی سفیر اور مرکز کی اعلی سطحى ثيم كا دوره كشمير

الند سوز کے مطابق معاہدہ دلمی (1952 م) کی روسے

جموں کشمیری حق خود اختیاری کی بحالی کو کسی مجی

سیاسی پیلیج کا حصد بنانا صوبے میں جمهوری عمل کی

کامیابی کے

لتے صروری

ب اور

اقصادى ليكبح

کی بات اس

کے بعد ی کی

جاسکتی ہے۔

واضع رہے کہ

سيخ عبدالله اور

جوابر لال نهرو

کے درمیان

معاصر صحافت کے اس کالم میں ہم مسلم معاملات،سیاسی حالات اور دوسرے اہم موضوعات پر معروف اہل قلم اور صحافیوں کے مصابین شائع کرتے ہیں۔ یہ معنامن بم مختلف قوى اخبارات سے منتخب كرتے بس ان كى اشاعت كامتصديد ہے کہ قار تین دوسرے اخبارات کے قلم کاروں کے نظریات و خیالات سے والغف موسكس اوربه جان سكس كددوسرى زبانول كے اخبارات ذكوره معاملات بركياموقف اختيار كردب بي-

> وفاقی موسکوجب می یا متادیدا كرانے كے لئے مالات سازگار بس تو جنجووں كى سرگرمیاں تور ہوجاتی ہی تاکہ لوگوں کو باور ہوسکے كه رياست مي مالات مؤز ابر بي - چرار شريف کے ساتھ کے بعد صدر راج کی انگے جو ماہ کے لئے توسيع جللجوول كي مسلسل بالادستى كا واضح ثبوت ب ۔ امری سفیر فرینک وائزنر کی زبان سے کشمیر میں انتابات کرانے کے سلسلے س وزیراعظم کے

موتليوكي تائيد كے ردمل س جلبووں نے مال ہی من کتی امریکی اور برطانوی سیاحوں کے ساتھ جار مقامی صحافیوں کو تھی اعوا کرلیا ۔ اعواکی واردات سے کھ ی

کے وعدوں سے مابوس جوئی ہے اور اس کے

اعلان انتخابات کے موقع رہی ہوگا۔ اگرچہ حفاظتی وجوہ سے امجی کسی تاریخ کا تعین سس کیا جاسکا ۔ قیاس بہ ہے کہ صدر راج کی موجودہ مت کے اختتام ے قبل انتقابات کرائے جائیں گے ۔ مرکیف صوبے کی واحد برمی یارٹی نشینل کانفرنس چترویدی

ورائع کے مطابق چرویدی نے اس موقف کا اعادہ کیا

کہ صوبائی انتخابات سے قبل کسی پیکیم کا اعلان

نهس کیا جانے گا اور پالیسی میں کسی طرح کی ترمیم کا

کشمیر کے سیاستداں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لئے ایک الیے منشور کا مطالبہ کردہے ہیں جس کے ذریعہ وہ کشمیری عوام اور ہندوستانی حکومت کے درمیان رابطہ كاكام كرسكس ايك طرف تو حكومت كشمير من انتخابات كراني بات كررى ب اور دوسری جانب یہ حقیقت مجی قابل خور ہے کہ صلح اور بلاک کی سطح ر جہال ے انتخابات کاکام ہونا ہے۔

دن ملے رائم مسٹر اوس میں وزیر مملکت مجونیش سربراہ فاروق عبداللہ کااصرار ہے کہ انتخابات سے کی دفعات کی توسیع، بنگای حالات میں صدر جمهورید چرویدی کی المادت میں اعلی سطی سرکاری وفد نے پہلے ہی مجوزہ سیاسی اور اقتصادی پیکیج کا اعلان کردیا اور سریم کورٹ کے خصوصی اختیارات مبسی

شامل نکات اور اس کے نفاذ کے وقت کے بارے معابدے میں موروثی حکومت کا خاتمہ اریاست کوحق من مختلف اندازے لگائے جارہے بس لیکن یہ خودارادیت کی ضمانت ، ریاست کے باشندوں کو بات صرور ہے کہ کشمیر کے سیاستداں دوبارہ اقتدار خصوصی شہریت کے ماصل کرنے کے لئے ایک ایے منشور کا مطالبہ کر حقوق کی بر قراری ، قومی رے بس جس کے ذریعے وہ کشمیری عوام اور

رچ کے ساتھ ریات رچ ارانے ، بنیادی حقوق سے متعلق محدود طور ہے دستور ہند

لما ہے۔ اس افسر کا خیال ہے کہ حالانکہ کشمیر کے حالات مس کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے ممکن ہے کہ حکومت وہاں کے حالات کے تئیں لوگوں جائے ۔ نیشنل کانفرنس کے سابق ایم بی سیف نکات شامل ہیں۔ مزیدید کہ ریاست کا سریداہ یعنی

کے متحدہ محاذ ہے تعبير كيا جاسكتا ہے۔ مجموعی طور بر چرار شریف کے قصبے کو متننی کرکے وہاں کے سانحہ سے افسردہ کشمیری عوام کے ماشيه خيال مي مجي یہ بات نس کہ

کشمیری خواتین مسلح دستوں کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے

ہندوستانی حکومت کے درمیان رابطہ کا کام کرسکس

۔ اعلی سطی وفد کے دورہ کشمیر کے دوران اس کے

ساتھ رہے والے ایک ذمددار کے بیان سے سی تاثر

صدر ریاست کا انتخاب پانچ سال کی دت کے لئے

ریاس اسملی کرے گی جب کہ گور ترکوم کزی طرف

سے نامزد کتے جانے کاطریقدرائے ہے مجوزہ پیلیج میں

مطابق ریاست میں دہشت گردانه سرگرمی بلکی مردی ہے اور جونکہ خارجی مدد انہیں مل رہی ہے اس سے فائده المحاكر پاكستان غير كشميري كشيرول كو وبال تجيع ربا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بقول افسر مذکور کے فرینک وائزر نے حریت لیدوں اور یاسن ملک اور شبیر شاہ سے الگ الگ کفتگو کرکے یہ احساس پیدا کرنے میں دو دی ہے کہ علیحدگی پسندانہ قیادت عدم

حفاظتی فوجوں نے

وبال ريس آتش زني کي

ہوگی۔ اس افسر کے

ایک طرف تو حکومت کشمیر میں انتخابات

کرانے کی بات کر رہی ہے اور دوسری جانب یہ حقیقت مجی قابل خور ہے کہ صلح اور بلاک کی سطح ر جبال سے انتخابات کا کام ہونا ہے انتظامی مشیزی تھپ ردی موتی ہے۔

(انگریزی سے ترجم)

## کرا چی کو بند گلی سے نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ

## الطاف حسن اوربے نظیرا بنی ذهنیت تبدیل

اور اس کے والے ہے کراچی ساری قوم جس بندگی میں ہے اس سے لکنے کی دو می صور تس ہوسکتی ہیں۔ الف قدمون والهي يا مجركوني دهماكه راف قدمون والیس کامطلب سے کہ ایم کیو ایم اور فی فی فی دونوں اسنے موقف س کیا بداکری اسنے پیروکاروں یعنی مہامروں اور سدھیوں کو جذباتیت کے اندھے كوس سے باہر لكالس القائے باہى كے لئے دلوں اور دہنوں کو ہموار کریں۔ یہ بات اسی اچی طرح سجھا دی کہ دونوں کا مفاد مل کررہے میں ہے اور مفاد ہو یا مد ہو اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ کار مجی نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے لئے صروری ہے کہ ایک طرف ایم کیو ایم اینے اسلحہ برداروں کو معے کرے تو دوسری طرف بے نظیر بھٹو اور عبداللہ شاه سندهی نعینلزم میں رجی بسی اپنی ذہنیت تبدیل كرير \_ ويلز يارنى كابدالسد ب كداس كے تينوں ادوار سندحى مصبيت أور مهاجر دشني كأكحيلا اشتهار رہے ہیں ۔ آپ کوئی مجی معاملہ اٹھاکر دیکھیں • صاف لفرائے گاکہ ولیلز ہارٹی کراچی کے مسئلہ کو مهاجروں کی شکست و ریخت ان کو بے دست و یا

کردینے ان کے یر تراشنے ان کے زیر اثر علاقوں

كراچى كوبند كلى سے فكالنے كے لئے بے نظير بھٹو ریسب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ چاہیں اور درست طرز عمل اور حکمت عملی اختیار کری تو دوجار سال صرور لکیں کے لیکن کراچی دہشت کردی سے پاک بھی ہوسکے گا اور قومی دھارے کے ساتھ مل کرایک بسترمتقبل کے لئے برسر کار بھی ہوسکے گا۔ لیکن اس کے لئے اور بیان کی گئ احتیاط اور تبدیلی ناکزیر ہے ۔ سی نے صدر لغاری سے ایک ملاقات میں یہ کہا تھا اور بار بار کتا موں کہ بے نظیر جھٹو جب تک ایم کیو ایم اور مماجر لمیونٹی کو الگ الگ سمجہ کر اپنا طرز فکر و عمل از سرنو ترتيب نهين دي كي استله حل نهين موكار آپ اینے جس دہشت کردوں سے جس طرح چاہیں مشی ۔ یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے ۔ مگر مهاجر

سلوک اور عفو و در کزر کی بارش سے یہ پیاس جھاتیے

۔ اس میں دو چار سال مجی لگ سکتے ہیں۔

واداروں کی کٹوئی کرنے می کوراہ نجات مجمق ہے

بدف ہے ؟ محزاس کے مطابق جدوجبد کریں اور قربانی دیں ۔ نامعلوم راستوں ر سفر ، غیر متعین كميوني كو عرت و وقار ١ عتاد اور اختيار و اقتدار كا ابداف کے لئے جدوجید اور کسی مقصود کے بغیر قابل لحاظ اور محسوس حصد ديجة ـ ان ير رحمت كي قربانی اسس بے حال بلکہ بدحال کردے کی۔ صرف بارش ن کریرسے ۔ کراچی کی زمین پرسوں سے پیاسی یہ کہنا کہ " بے نظیر مہاجروں کو حقوق مہیں دے بے ۔ ابو کے بجائے اپنائیت ، فدمت ، حن

اب معلوم نسس اس دهماکے سے تی تی تی ایم کیوایم اسندهی امهاجر اور بوری قوم میں سے کون کم اور کون زیادہ مجروح ہوگا۔ لیکن ماریخ كاسفرتو برحال آكے يرهناي بيد يودهماك صرور ہوگااور کوئی نہ کوئی وبوار کر کرراست دے می دے گ اخری بات ممام کسلانے والوں سے ہے کہ

ربی " بے معنی و مبم بات ب اور اندھیرے سی

تيرچلانا ہے۔متعين بات واضع دو توك اور صاف

الطاف حسن كيت بي كه "زمين يرالله ك سوا کوئی مهاجروں کا والی وارث یا ہمدرد نہیں "۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے درست ہی کہا ہوگا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس برتے بروہ نوری مهاجر كميوني كودورات اور بحرات طي جارب بس ؟اور اگر اللہ کی تائید ونصرت جاہتے تو اس کے لوازم وہ طے کری کہ انسس کیا مطلوب ہے ؟ ان کا کیا

مكر مهاجر كمسو نتي كوعزت ويقار اعتماد اور اختيار واقبتدار كاقابل لحاظ اور محسوس حصه ویجنے۔ان پر د حمت کی بادش بن کردے۔ کراچی کی زمین برسوں سے پیای ہے۔ لوکے بجائے اپنائیت، فدمت، حن سلوک اور عفوو در کزر کی بارش سے یہای بجائير نامعلوم راستول برسفر غير متعين ابداف كے لئے جدو حبد اور كسى مقصود كے بغيرقرباني دينانسي بعال بلكه بدحال كردكى صرفيدكمناكه"ب نظيرمهاجرول كوحقوق نهين دري "ب معنى ومبهم بات باوراند هير سايتر چلانا مع

لحے مس کرنی چاہتے۔

كب بورك كت بي الله ناشكري كى سزا يرسى سخت دیتا ہے۔اس کا فرمان ہے کہ "تم شکر کروکے تو مزید دوں گا اور ناشکری کروکے تو جان لو کہ میرا عذاب شديد ب " رزمين حقائق كادراك ليجة - قائد تحريك كے بقول " ياكستان مين دوكرور بيس لكھ مماجر بين " ۔ ان میں سے بطور مفروضہ اگر نصف کراچی میں ہیں تو بقیہ ایک کروڑ سے زائد مهاجروں کے حال و

## شابدباشمی کرا چی

متقبل سے کیوں کھیل رہے ہیں ؟ آج تو آپ کو بے نظیر کے مقابلے میں نواز شریف ولی خان اور بہت سوں کی ہمدر دیاں حاصل ہیں۔ لیکن کل اگر سے کی جدوجد کازیادہ سے زیادہ تتجہ بے نظیر بھٹوکی حکومت کے خاتمہ کی صورت می لکلا مجی (مماجر تحریک کا حاصل اس سے زیادہ کچھ ممکن ہی نہیں) تو اس کے بعد کیا ہوگا ؟ سندھی آپ کاپیلے سے زیادہ دشمن ہوگا اور جو نیا راج سکھاس جے گا ، چاہے میاں نواز شریف کا ہو یاکسی اور کا آپ کا اور ان کا ساتھ بھی عارضی ہی ہوگا۔ اس وقت مماجر قومی دھارے سے بالکل کٹ جانس کے اور سیاسی و معاشرتی تنهائی ان کے لئے سوبان روح بن جائے کی ۔ کوئی مهاجر ستان مچر مجمی مذبن پائے گا۔ البت اکر مهاجر قبادت اور اہل فکر و دانش طے کرلیں تو مهاجر صوبہ نہ سی ، وفاق کے تحت ایک نیم خود مخار شہری حکومت مل سکتی ہے۔ مگر اس کے لئے مجی سیاس سوچ اور سیاسی جدوجبد کی ضرورت موکی . مسكريت كا وبال مجى كوئى كام و مقام نهي - ليكن محجے نہیں لگٹا کہ مهاجر کمیونٹی اور اس کی قیادت ایسا راسة اختیار کرے گی ۔ کیا چٹانوں سے سر عمراکر لبولهان ہوجانای راہ جنوں کی حتی مرل ہے؟

لى ثائمزانترنشينل 15

21 1 2 5 2 2 2 2 2

1301 أكست 1995

1.00 to 1880

## مسناسىپ ر شىت

خوبصورت ايم في في ايس لركي (عمر 25 سال ،قد 5 فٹ چار انچ کے لئے معزز خاندان کے لڑکے سے سى خاندان كى خوبصورت كريلولزكى (عمر 22 مزز نذہی خاندان کے اسمارٹ اور گوری سال ،قد 5فٹ تمن انج) ہوا یم اے کا سلاسال یاس سی مسلم کھرانے کی ایم بی بی ایس لڑکی کے

قد 157 سینٹی میٹر) کے لئے معزز خاندان کی لڑکی سے رشة مطلوب بے \_ تفصل اور تصویر ارسال فرمائس رشة مطلوب بے - (رابط مل ثائمز ، بکس نمبر 245) \_(دابطه ملي ثائمز، بكس نمبر 243)

میٹر) کے لئے جس کی بابد آمدنی 3000رویتے ہے رنگت کی نوجوان (عر 20 سال تد 162 سینٹی میٹر) کر حکی ہے۔ موزوں رشتہ در کار ہے۔ (رابط لی ٹائمز، جوتی اے فاتل ایک طالب علم ہے ، موزوں رشت بکس نمبر246 متعلقہ تفصل کے ساتھ تصویر بھی روانہ فرمائس۔ ( کے لئے اعلی ملازمت سے وابستہ انجیسر / ایم نی اے) کلاس ون آفسیریاس کے مساوی مرتبے کے لئے ڈاکٹر / روفشین اور صنعت کار اور کے سے دشتہ لڑکے سے رشتہ مطلوب سے ۔ لڑکی کے والد سینیر مطلوب سے ۔ (دابطہ ملی ٹائمز، بکس نمبر 247) سرکاری افسر اور بھائی انجینتر ہیں۔ (رابطہ ملی ٹائمز ،

سی مسلم خاندان کی کنونٹ کی تعلیم یافتہ

اندرون ملك في اشتهار

بنرون ملك في اشتهار

سی شیخ کھرانے کی اسمارٹ اور خوبصورت ایم حیثیت سے ملازم لڑکی (عر26 سال ،قد 160 سینی موزوں رشت مطلوب ہے ۔ خواہش مند حصرات

ذاتی مکان و دوکان کے مالک سی پھان لڑکی سے رشتہ مطلوب ہے۔ ذات برادری کی کوئی موسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اردودال یابندی سس عیر مکی لاکی کو ترجیح دی جائے گی۔ (

سی چھان کھرانے کے اسمارث ، خوبرو ایم رشة دركار ع ـ خوابش مند حصرات تصوير اور متعلقہ تفصیل کے ساتھ مراسلت کریں۔ (رابطہ ملی سی شیخ گھرانے کے گندمی رنگت کے

لڑکیاں (عمر 28 سال ، قد 162 سینٹی میٹر ، 23 سال اس کا انتخاب 1994 ، کے کمباتیڈ میڈیکل سروس رابط بلی ٹائمز ، بکس نمبر 239) 165 سینٹی میٹر) تعلیم ایم۔ اے جے بی تی اور بی۔ اکزامنیش میں ہوا ہے اور جلدی ریلوے کی سٹرل اے جے بی تی جو دیلی میں ٹیج بیں اور جن کے زیادہ میلت سروس میں اس کی تقرری متوقع ہے۔ (دابط ملی اے ڈیلوما ان ببلک ریلشنگ کی حامل کونسلر کی

خوبصورت گر بجویٹ لڑکی کے لئے شیخ سد گرانے کے لڑکے کے رشة مطلوب ہے۔ (رابط

مغربی ایدنی کے متوسط درہے کے مسلم سی رابط ملی ٹائمز ،بکس نمبر240) ریکششزے موزوں رشتہ مطلوب ہے۔ ڈاکٹرکو ترجع انصادی خاندان کی گر بجویت لڑکی (عمر 21 سال ،قد 165 سینٹی میٹر) کے لئے برسر روزگار اور تعلیم یافت فاندان کے باقی اسکول یاس لاکے کے لئے (عمر 30 لڑکے سے دشتہ در کار ہے۔ (رابطہ ملی ٹائمز، بکس نمبر سال، قد 5 فٹ دس انج) نوبصورت و نیک سیرت بکس نمبر 244)

> پیٹان خاندان کی تعلیم یافتہ ایم ایس می فرسٹ کلاس 💎 رابطہ بی ٹائمز، بکس نمبر 241) لڑکی کی عمر 27 سال ،قد 154 سینٹی میٹر) کے لئے جو گر بجویت اوکی (عمر 26 سال ،قد 160 سینٹی میٹر) کے سر دست بوٹن میں بی ایج ڈی کر ری ہے موزوں اے ،بی ایڈ ٹیر (عمر 28 سال ،قد 160 سینٹی میٹر) کے ك نورور سرروز كار ترجياغير ممالك س يافوج / رشة مطلوب بـ وركى كے بعاتى سينتر كرايات فسير كے جس كى بابانة آمدنى 3600 رويتے ب موزوں

سی انصاری خاندان کی ایم ایس سی بی اید نوبصورت المحرر (عمر 26 سال قد 152 سینی میٹر) کے ٹائنز ، بکس نمبر 242) لے جس کی ماہانہ آمدنی 3800روہے ہے ترجیحا بوتی

سی مسلم خاندان کی دو خوبصورت چھریے بدن کی سفتہ در کار ہے۔ لڑکی کا تعلیمی ریکارڈ شاندار ہے۔ کے خاندان کے لڑکے سے دشتہ کی تلاش ہے۔ ( اسمارٹ ایم اے بی ایڈ لڑکے کے لئے (عمر 34 سال تر رشة دار بوروب من مقيم بي ان كے لئے المزربكس نمبر 235) موزوں رشتے در کار بیں ۔ (رابط می ٹائمز ، بکس نمبر

> ايم يى ي ايس ايم دى (فزيولوى) لؤكى (عمر 27 لى نائز ، بكس تمبر 236) سال قد 155سینی میر) کے لئے جوسینیرریزیدنث دى جائے گى۔ (رابطہ ملى ثائمز، بكس نمبر 232) سی انصاری کھرانے کی توبھورت انٹر ہاس مطلقہ کے لئے (عمر 30سال فر 5فٹ جار انج جس کا ایک بچہ ہے ، موزوں رشتے کی تلاش ہے ۔ (دابط ملی ٹائمز، بکس نمبر233)

كنونك كى تعليم يافية ، سليقه مند خوبصورت ، مرچنٹ نیوی میں ملازم نوجوان سے رشتہ در کار ہے۔ بس \_ (رابطہ لی ٹائمز ، بکس نمبر 238) (رابطه لمي ثائمز، بكس نمبر234)

الحقي خاندان كى خوبصورت ايم بى بى ايس لركى کے لئے جو اس وقت ڈی جی او کررسی ہے ، موزوں

A leading Saudi Construction Company has the following openings: (1) CIVIL ENGINEER

شرحاشتهار

اشتارات کی اشاعت کے جواب مل آنے والے خطوط ہم بوری مستعدی سے بذر بعدر جسٹرڈڈاک

اس کالم کے تحت شائع ہونے والے اشتاری شرحسی اسے۔

ہ پ کی خدمت میں ارسال کردیتے ہیں۔ اشتبار کے ساتھ مطلوبرد تم" لی ٹائمزانٹر نیشنل" کے نام بذریعہ ڈرافٹ پیشگی آناضروری ہے۔

(2) QUANTITY SURVEYOR / ESTIMATOR Job Requirements:

10مركى ۋالر

Should have minimum 7 years experience in construction Companie Should have good academic background and experience in computer appropriate the co Suitable candidates should send their C.V with full address and telephone The Construction Dept. Manager P.O. Box No. 3572 Riyadh 11481 Saudi Arabia Fax: 465 9532

AL THOMAIRY GENERAL HOSPITAL NEEDS

INDIAN PHYSICIANS

- MEDICAL DIRECTOR -P.O. Box 1666, Al Khober • Fax: 857 6808 or call Tel.: 857-1700 / 857-7100

مندوستان س مماري الجنسيال ملی ٹائمزانٹرنیشنل درج ذیل ایجنسوں سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

تاج بک ڈلور رانچی فیروز نیوز ایجنسی مغل بورہ ۔ پیٹینہ

ظهیر حسن نیوز پیمرایجنٹ کش گنج

اندین نیوزا یجنسی مدردد محويال گولەرەۋ،مظفرى<u>ور</u> FOR LEADING FOOD MANUFACTURING JOINT VENTURE

GENERAL STORE KEEPERS ASSISTANT

Four Years Experience, Trade High School and English Language skills. Familiar with computerized stock control systems.

TECHNICAL STORE KEEPERS ASSISTANT Two Years Experience, Technical High School, with knowledge of English and Computer systems.

LINE MECHANIC

Two Years Experience, Technical High School, Basic in English Interested applicants should send their C.V. and passport-size

PERSONNEL OFFICER P. O. BOX 8261 **JEDDAH 21482** 

#### URGENTLY NEEDED

NURSES FOR NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

WITH PREVIOUS EXPERIENCE.

Please contact: AL THOMAIRY GENERAL HOSPITAL

Tel.: 857-1700 / 857-7100 or P.O. Box 1666, Al Khobar 31952, Fax: 8576808

### JOB OPPORT

A LEADING SAUDI COMPANY IN JEDDAH REQUIRES TO RECRUIT QUALIFIED PERSONS IN

CUSTOMER RELATIONS

IN THE FIELD OF TELE - COMMUNICATIONS.

Conditions are: A University degree or equivalent.
 A minimum of five years experience in the field.

Fluent English (reading, writing and speaking) Arabic preferable.
 Excellent knowledge of computer.

Applicants may send their CVs, copies of certificates and a recent photo to:

P.O.Box 52225 Jeddah 21563 Attn: Personnel Manager

Vacancies A National Est. based in Riyadh, needs to appoint

Engineers & Technicians
In the following field
Irrigation & Agriculture, Landscaping and design, Ornamental
Plants, and Accountants, on these requirements:

Fax no. 44 130 29 Riyadh or P.O. Box 1493 Riyadh 11431 Att. General Manager Tel; 4418176 (From 5 — 8 pm. Onty)

#### JOB OPPORTUNIT

A leading medical company is seeking a candidate for the following position:

Senior Computer Engineer

Apply your BSCS or equivalent and 2+ years of experience to develop and provide user support for our in-house MIS and other productivity tools such as Excel and Word. Your good working knowledge of hardware and software of Apple Macintosh is essential to work with and train on client-server tools using SQL and HyperTalk. Familiarity with Oracle or other relational databases and VAX are highly desirable.

> Transferable Igama is required. Send (or Fax) your resume to P.O. BOX 20345 JEDDAH 21455 FAX: 651-5404 ATTN: MARKETING MANAGER

A Specialized Electronic **Maintenance Corporation Has** 

### VACANCIES

for the following positions:

**ELECTRONIC ENGINEERS** 

Experience in the maintenance of wireless communications equipments, satellite receivers, medical equipments and or electronic instruments.

### **ELECTRONIC MAINTENANCE**

Applicants should send their full CVs to:

The Manager P.O. Box 57777, Riyadh 11584 or Call: 4650833 From 10 to 12 AM and 6 to 8 PM

#### URGENTLY WANTED

Senior HVAC Site-Engineer with a min 10 Years experience in

\* Senior Elect. Engineer with a min. 10 Years experience in design \* Storekeeper with a min. 5 Years in the modern technique of storage

Qualified candidates to send their resume with supporting

P.O.Box: 744 Jeddah 21421 Fax: 6691716 Attn.: G.M. HVAC Sector

### تنگی کے بجائے کشادگی۔ تشدد کے بجائے اخوت اور غلو کے بجائے میانہ روی ایناکر

# امت مسلمه مغربی تهذیب کالعم البدل پیش کر سکی

پیش کرسکتی

لوکوں کے دو

يهلا زمره ال

افراد بي مشتل

مكن كوشش موتى ب كه مغربى تهذيب اوراس

ير عرب شيخ ين كر مغرب في جو خلفشار بمارے اندر

پھیلایا ہے اس کے لئے شرعی جواز فراہم کرنا جاہتے

اسے اور مطق کرلس فرق صرف یہ

ہوتا ہے کہ وہ ہیٹ آثار کر اس کی جگہ

اپی شاخت پر قائم رہ امت مسلمہ کر اور اپنے دین کے پیغام بر کاربند ره کر مغربی تهذیب کا نعم البدل پیش كرسكتى ہے ـ يہ عمل مذصرف اس است كے لئے بلکہ بوری انسانیت کے حق میں مفید ہوگا۔ اس کاب مقصد نسس که مغرفی شذیب کوب یک قلم مسترد کردیا جائے اور بیکہ کر اس کے علمی اور عملی کمالات سے انحاف کاموقف افتیار کیا جائے کہ یہ مادی تنذیب ہے جس کی علمی سطح پست ہے اور افادیت رسی اس کی لھی میں روی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی تندیب کے بعض اسے شبت پلو بھی بس جن سے ہمس فاتدہ اٹھانا چاہتے۔ مثال کے طور پر ساتنس اور میکنالوجی کے تطبیقی مظاہر کوئی لے لیج واقعدیہ ہے کہ ہمارا مال ہمیں می وایس کیا جارہا ہے

اس کی بنیاد ہماری می شدیب برر لھی ہوتی ہے لیکن اج اس نے کمی جست لگاکر مغربی سائنس کی حیثیت اختیار کرلی ہے ۔ معاملات زندگی بحس و نے ست رق کرل

ح - ای ط معاشرے کے فرد کی حیثیت سے انسان کے حقوق کے تحفظ میں بھی مغرب کو نمایاں مقام حاصل ہے کیونکہ اس نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے عملی اقدامات کے بیں تاکہ برسراقتدار قومی افراد کا استصال مذكر سلي - يه بات مغربي جمهوري سياست

کے روشن بہلوؤں میں شماری جاسکتی ہے۔ ہماری تہذیب کے دامن میں چاہے وہ تمام چیزی موجود ہوں جو ہس کسی اور طرف دیکھنے سے بے نیاز کردی چر بھی دوسری قوم کے ان طریقوں کو اخذ کرنے س کوئی مصالقہ نہیں جس سے ہمارے مفادات کا تحفظ ہوتا ہو ۔ غرصنید اغیار کی تہذیب کے یہ اسے پہلو ہی کہ ان کی طرف سے ہمیں چشم بوشي اور اجتناب نهس برتنا چاہتے بلكه بمس يدكرنا چاہتے کہ اس امکان رعور کریں کہ ہم ان کی تہذیب کے کن عناصر کو قبول کری کہ حذف و اصافہ اور ترامیم کے عمل سے گزر کر اور ہماری اقدار سے ہم آبنگ موکر ممارے کرد و پیش کا جزین جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بست سے معاملات زندگی مثلا نکاح اور تجارت کی مصارباند شكل مزاس ديت كااصول وغيره كے لئے بعض ایسی شرطس اور یابندیال مقرر کردی که ان کی مصرت جاتی رہے اور بالفعل وہ اسلامی اصول بن

نوبی تظیم و تربت ہماری تہذیب کے دامن میں چاہے وہ تمام چزی موجود ہوں جو ہمس کسی کے مظاہرات تصورات کومن وعن میں مجی اج مزب اور طرف دیکھنے سے بے نیاز کردی تھر تھی دوسری قوم کے ان طریقوں کو اند كرنے مى كوئى مصالقة نهيں جس سے بمارے مفادات كا تحفظ ہوتا ہو۔ عمار سرر ركالية بي اور ظاہرى طور

جائیں ۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی بڑوسی قوموں کی تہذیب مں جو کام کے عضر دیکھے انہیں اسے اندر ملالیا اور ان سے فائدہ اٹھایا اور ان عناصر ہیں۔مزیدیہ کہ ان کی پیش کردہ اسلام کی تشریج مغربی ر این تہذیب کے نقش بھی چھوڑے۔

تصورات و اقدار کای اثبات ہوتی ہے جس کے دوسری شرط کا تعلق اس نعم البدل سے لئے نصوص قرآنی کو بھی تھینے تان کر دوسرا رنگ و

رخ دیا جاتا ہے۔ یہ عمل اسلام میں زیردستی تحریف تو ہے جو یہ امت اسلام یر کاربند رہ کر اور اس کے ہے ہی اس کے ساتھ ہی اہل مغرب کو اسلام کے نور تہذیبی پیغام کے فروع کے ذریعے حق کی روشن کو ترسى بونى دنيا

بدایت ے مرومر کھنے کی سازش بھی ہے این انتشار زده تهذیب کے تع البل کے بجائے اسلامی لباس مي لين بوتي مغربي روح بى س پاتى ہے۔ اور وه اسلام کی طرف ہے بدگانیوں میں بملا ہوجاتے ہیں اس کے رعكس دوسرے

زمرے کے افراد اسلام ی چرد عربی میں آبادنے پر مصر دہتے ہیں۔ان کی بر کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس یو کسی بدہیت مظر کا شاہر تک نہیں آنے پانا ۔ یہ طریقہ

كيونكه اس طرح انهيس

قران اور سول الله صلى الله عليه وسلم كى سنت كے كراس ايك صالح طرز حيات كى حيثيت سے يرت

لتے تنگی کے بحائے اسانی اور کشادگی پیدا کرنا ہوتا ہے ،نفرت انکیزی کی جگہ حس معاشرت کو عام کرنا ہوتا ہے ،تشدد سس بلکہ یگانگت اور اخوت کو فروع دینا ہوتا ہے الک دوسرے کو مقدادم کرانا نہیں بلك متعارف كرانا بوتا ہے ۔ الے لوكوں كے طريقة كاركى بنياد لين ير نهي دين ير اتقليدي نهي اجتماد ير اجمود ير نهي تجديدين غلواور مبالعدين نهين ميانه روى ير بوتى ہے۔

اسلام قائم ہے الیے عقیدے یہ جس کی روح توحيه جواين جگه اخلاص خير عدل اخوت کی متقاصی ہے جن کے مجموعی نتیجے کی صورت س متوازن اور متكامل تهذيب تشكيل ياتى بي اسلام ن صرف ہمارے لئے بلکہ بوری انسانیت کے لئے وریعہ نجات ہے اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ ہماری تنذیب کے سفینے کو غرق ہونے سے پہلے بجا لے ۔ یس ہم خود کو ٹولس کہ کیا ہم اسلام کے سمج عقیدے کو اختیار کرکے اس کے پیغام کو فروع دے

ہم خود کو شولیں کہ کیا ہم اسلام کے صحیح عقیدے کو اختیار کرکے اس کے پیغام کوفروغ دے کر اسے ایک صالح طرز حیات کی حیثیت سے برت کر امت مسلم من اس کامطوبہ کردار اداکرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے

اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ، صحابہ اور سکر است مسلمہ میں اس کا مطلوبہ کردار ادا کرنے کی صلیا، کے مطابق ہوتا ہے ۔ ان کا مقصد لوگوں کے صلاحیت پیدا کرنے کے لئے تیار ہیں۔

## ايسى صورت من شومرير نان ونفقه كى ادائيكى واجب نهين

سوال: \_ اگر کونی سلان عساتی ملک س ره ربابو اور خود کو گناه سے محفوظ رکھنا چاہے توکیا کابیے سے شادی كرنے كى اسلام اجازت ديتاہ ؟

جواب بر کتابیے سادی ہوسکتی ہے بشرطیکہ وہ عفیفہ مواور فحاشی سے دور موکیونکہ اللہ نے اس صورت س كابي سے شادى كو مياح قرار دیا ہے اور اہل کاب کے ساتھ کھانے سینے کی مجی اجازت دی ہے۔ تاہم اس دور می کتابیے سے شادی كرنے ميں بت سى برائيوں كاخطرہ ب \_كونك وه مردکو بھی اپنے مذہب کی طرف لے جائیں گی اور اس شادی سے ہونے والی اولاد عیبائی مذہب اختیار كرے كى ۔ اس لئے بستري ب كه بر مملن کوشش کی جائے کی مسلمہ کو شریک حیات بنانے کی۔ لین اگر ایسی اشد صرورت پیش آجائے توکوئی حرج نہیں ہے بس اس کاخیال رکھا جاتے کہ وہ شوہر کو یا اس کے بحوں کو اسلام کی راہ سے بٹانہ

جازے کہ اس سے شادی کے خواباں مرد کے سامنے بن سنور کر اور خوشبولگاکر آئے؟

جواب: \_ جب تک کسی لڑکی یا عورت کا عقد تکاح نہیں ہوجاتا وہ مرد کے لئے اجنبی می رہتی ہے۔اس کی حیثیت عام عور توں جیسی می رہتی ہے ۔ صرورت کے تحت یہ صرور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اے نظر بحر دیکھ لے لین اس طرح کہ ان دونوں

اس کے شوہرنے یہ شرط رکھی کہ جاہے جیسے بھی حالات ہوں وہ اپن ملازمت شادی کے بعد ترک کے درمیان قربت نہ ہونے یائے اور ندی وہ مرد کردے گی اور وہ این برائی توکری بروایس جانے کی کے سامنے بن سنور کر نگلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

جب شادی کا خوابال مرد دوباره بغير ميك کرے کی تووہ شرط اپن جگہ رید درست تھی کیونکہ اس کا پنے لئے کسی مشغلے کا اب کے اے دیلے گا انتخاب كرناتوذاق حق تهاركيكن جبوهاين مرصى سےاس سےدست بردار تو اس كا اراده بدل سکتا ہے۔ یہ دیکھنا ہو کئ تو ملازمت بردوبار مجانے میں وہ عورت حق بجانب نہیں ہے۔ بھی اس طرح ہو کہ مرد

صد تھی نہیں کرے گا۔ عورت کے گروالے بھی عورت کے چرے ، پیر ، میر ، کردن وغیرہ یر نظر ڈال اس برمتفق تھے۔لین شادی کو دو ماہ ی گذرے تھے لے ۔ اس سے تنمانی میں گفتگو نہ کرے اور اگر کہ وہانے دعوے سے چرکی طالانکہ اس کے شوہر مخضرا کوئی بات نوچھی ہو تو براہ راست نہ نوچھی کی الی حالت شادی سے پہلے کے مقابلے میں لمیں جائے۔جال منکن کارواج ہے یعنی پلے منکن ہوتی زیادہ بستراور اطمینان بخش ہے۔ وہ عورت اپنے ہے پھرشادی تومنکنی ہوجانے کے بعد دونوں کا ملنا شوہر کا کھر چھوڑ کراپنے عزیزوں کے ساتھ رہنے لی جلنا جائز نہس ہے کیونکہ شیطان دونوں کے تعاقب

ہے اور چرسے ملازمت کاسلسلہ شروع کردیا ہے۔ آپ کے سوال اور ان کے فقہی جوابات اس کے اس طرح علے جانے کے بارے میں شرعی ملم کیا ہے اور کیا ایس مالت میں شوہر رکسی نفقہ کی س رہتا ہے کوئی اونج نج ہوجائے تو دونوں کے ادا تکی واجب ہے باوجود اس کے کہ وہ شوہر کے کروالوں کی رسوائی ہوتی ہے۔ سوال: \_\_ ایک عورت معلمه کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ جب اس کی شادی طے ہوئی تو

کھرکے سواکسی اور رہتی ہے حالاتکہ ہوہر باربار اس سے کہ آ ہے کہ وہ غیروں کے بجانے اس کے

جواب: \_ نکاح کے لئے جو شرطس طے یائی تھیں ان کی تکمیل لازم ہے اگر ان سے

شریعت کی مخالفت سرزد نهس ہوتی ۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو شرط اور دعوے ير بورا اترنے کی تلقین کی ہے۔ جب شوہر مذکور نے اپنی بوی کے سامنے یہ شرط راھی تھی کہ وہ کام

نہیں کرے کی تو وہ شرط اپنی جگہ پر درست تھی کیونکہ اس کااپنے لئے کسی مشغلے کا انتخاب کرنا تو ذاتی حق تھا۔ لیکن جب وہ اپنی مرصی سے اس سے دست بردار ہوگئ تو ملازمت ہر دوبارہ جانے میں وہ عورت حق بجانب نہیں ہے۔ایسی صورت میں جوسوال کے اندر بیان کی کئی ہے شوہر یر نفقہ یاکسی



کے درمیان طے شدہ شرط کی خلاف ورزی کی مرتكب بوتى ب سوال: \_\_ ميرے والد الك ال سے چار بھائی ہیں۔ میرے سب سے چھوٹے چھا کی عمر مجوے تقریبادس سال زیادہ ہے اور ان کی ماں نے محم مختلف اوقات من بورے بانج چسکی دوره پلایا توکیا ان چیاوں کی لڑکیوں سے شادی کرنا میرے لے حرام ہوجائے گا یامیراکوئی بھائی چھاؤں سے کسی کی لڑکی سے شادی کرسکتاہے؟

جواب: \_\_ سائل رصناعت کے رشتے سے اسے مھاتیوں کی بیٹیوں کا چھا ہواکیونکہ اسے چھاؤں كى مال نے دودھ پلايا اس لئے وہ ان كا بھاتى ہوگيا۔ اور اس لنے ان چیاؤں کی تمام بیٹیوں کا چیا بھی ہوگیا اباس كے لئے بير جائزند ہوگاكہ وہ اين چياؤں كى بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کرے۔ جبال تك اس كے بھاتيوں كاسوال بے تووہ اس كے چھا کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرسکتے ہیں کیونکہ سائل کے بھانیوں اور چھاکی اوکیوں کے درمیان محرمیت حائل سیں ہے ۔ نہ سب کے اعتبار اور نہ می رصناعت کے اعتبار سے رکیونکہ رصناعت صرف اس مخص اور اس کی ذریت یر اثرانداز موتی ہے جس نے دورہ پیا ہو اور اس کے عزیز و اقارب یر اس كاكونى اثر نهيس بوتاء

## اليكروميكنيك ووطنك مشبن اسبية دينيكرا ورسوك كيس الارم

## ایک مفلوح شخص کے بناہے ہوئے یہ آلات آح نہیں تو کل ہماری زندگی میں انقلاب بریا کریں گے

کے اجاتا ہے کہ ذہانت اور غربت کا حولی دامن کا ساتھ ہے۔ آندھرا یردیش میں کڑیا کے قریب بروداتور کا باشنده ادهیر عمر کا سادر اس رشتے کو بوری طرح نبھا رہا ہے ۔ یہلے وہ مدانور تھرمل یاور اسمين مل پچيس روية لوميد كاملازم تحاجس سے این بوی اور کود لی مونی بیش کی ضروریات بوری كرما تھا ليكن فالج كا حملہ مونے كے بعد اس قليل آمدنی کا سلسلہ بھی بند ہوگیا۔ اب وہ استال سے وايس آچكا بي حالت يه كداين باته ي بنن مجى سس لكا سكتا ـ تابم انسانوں كو عموما شكست دے دینے والی جمانی معذوری سادر کے حوصلے پست سس كرسكى ہے ۔ اسكول كے بحول جيے جوش کے ساتھ وہ این بنائی ہوئی چروں پر جھکا ہوا ان كا بغور جائزہ ليا رہا ہے ۔ يہ وہ خود كار كھلونانما الات بي جو اس نے اين خلاقاء صلاحيت كو موے کار لاکر بنائی ہیں۔ اس طرح کے درجنوں الات اس كے ياس من مثلا كانے والى تك جوب خواتی کے عارضہ من بملا شخص کو بھی نیند کی آخوش س لے جاتے گی۔ سردیموٹ کلاک بواپنے مالک کو موسقی کی دهن بر سر بھالم (صبح بخیر) که کر بیدار كرتى ب اور ايك سرريموت الدجس كى مدد س آب این خواب گاه س لیٹے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ

بودوں میں پائی ڈالاجارہاہے یا سی۔ جس شخص نے باقاعدہ اسکول میں تعلیم کمل نہ كى بوايسى چزول كابنالىنايقىنا قابل ذكر كارنامى ببادر کو جتنے دن مجی اسکول جانے کا موقع ملااس کے ذہن س نے نے خیالات جیسے ابلتے رہتے تھے اوراگرچاس کے نمبر کھی اچے نہیں آئے لیکن اپن ایجادات کے شوق سے متعلق کتابس وہ بڑی لگن

۔ ت پذیر ممالک میں تمباکو کے مرقی استعمال میں اصافہ ہوا ہے اور

رق یافت ممالک میں اس میں کی واقع ہوئی ہے۔

عالی تنظیم صحت کے زیر اہتمام گذشتہ دنوں معقد

جس كاسبب بيرو أن اور كوكن جيسي مملك نشه آور

چیزوں کی بازار می فروخت ہے۔ انہوں نے اب

سے کافی پہلے می جنبوا می اخباری نامد نگاروں کو بتایا

تھاکہ اس وقت مجموعی طور ریبرسال تین لاکھ افراد

تمباكونوشى كى وجد بالك بوجاتے بس تظيم نے

آگاه کیا ہے کہ اگر موجودہ عادت بر قابون یایا گیا توبہ

تعداد يرمه كروس لمين افراد سالانه بوسكتى بـ

صنعتان بے شمار معصوموں

کی موت اور اذبیت کی طرف

ے آنکھ بند کتے ہونے ہے

ے ردھاتھا۔ آج بھی اسی زمانے کی الماری میں رکھی اور نئ نئ چیزوں کو جانے کا دوق بھی لیکن مشکل ب نسس کہ اس کی الماری میں مخلف چزى

میزینوں کا انبار ہو بلکہ

طبیات ے لے کر دیدیو سازی تک کی کتابیں مل ہے لیکن انس بینے آئی صلاحیت سے مورم ب اور جائس کی۔ ان کابوں کے اوراق اللتے ہوئے گویا سادر جو سلائی کرکے اسے ملتی ہے۔اس نے ست

کے ذہن کے تمام کوشے ایک دم روش ہوجاتے ہیں اور وہ ایک مخلف دنیا س سیخ جاتا ہے۔ اے لوگوں سے بات چیت کرنے کا بھی ہوش نہیں رہتا اور

ملنا جلنا تو يرك دوركى بات ہے ۔ اس كى سى خوابدہ لیفیش غالبا فالج کے حملے کا سبب بنس ۔ بادر کی ساس کاکنا ہے کہ اس نے یہ سوچ کر اپن

زياده خواب کی ید چل جاتا ہے۔ سی سس بلکہ بیلٹ باکس چرانے دنیا س رہا ے ۔ سادر

خاموشی سے باتس سنا موا محظوظ

ہوتارہا ہے ישוכנ

مخلف كى صرورت كويد نظر ركوكر بناتي كتى بس اور قيمت مجي

خاندان کی گزر اوقات موی کی معمولی آمدنی بر ہے

ر مالک یا روسول کو خبردار کردیتا ہے۔ باتی اسپیٹر جب اس نے انتخابات می دھاندلی کے بارے میں بڑھا تو 1985 میں اليكروميكنك ووث كاؤنكنك مشين بنائي جس سے ايك بار ووث دينے كے بعد دوبارہ ڈالنے والے کا پند چل جاتا ہے۔ سی نہیں بلکے بیلٹ باکس چرانے ک كوشش بھى اس آلے سے ناكام بنائى جاسكتى ہے۔

رکھنے کے لئے بنایاگاے۔اسے پہلے مجی اسید مینوفیکردوں سے رابطہ قائم کیا ہے لین کوتی اسے رائلی دینے پر تیار نہیں۔ ایماندار میوفیکورکی تلاش كترول كرنے والے تالے ان مل لكتے تھے ليكن کے ساتھ ساتھ اس کا شوق ایجاد مجی پڑھتا جارہا ہے۔ باسانی انسس ناکارہ بنا دیا جاتا تھا۔ سادر کے آلے بین کا ہاتھ بمادرکو دیا تھاکہ اس میں بلاکی ذبانت ہے جرائم کے نت نے واقعات کو سن کر بھی اس نے میں اللام اور کیلکولیٹر دونوں چزی ف میں اسپیر

ایک کلوخام تمباکوسے

ہوتی بس اور اس

تماکوکی قیمت دو ڈالرے زیادہ نسس ہوتی۔ پیکٹ

بنانے میں بھی بست معمولی صرفة آنا ہے اور دلکش

رانڈ کے ساتھ ایک پیکٹ سکریٹ بازار مل بہ

تمایت کرنے کے لئے مکومت کی مخالفت کی ہے۔

اس نے یہ نکن اٹھایا ہے کہ کاشتکاروں کو روزگار کی

عالمی تنظیم صحت نے تمباکو کے کاشتکاروں کی

اسانى جار دالرس فروخت بوتاب.

ہے۔ یہ ایک طرح کی ذنجیرے جو گاڑی می باندھ کر کی کوشش مجی اس آلے سے ناکام بنائی جاسکتی ایک ساکٹ ہے جوڑدی کتی ہے۔ دوران سفر لوگوں کا سامان کھوجانے کی

بنانے کی ترغیب دی اس کی درجنوں ایجادات کی

ایک مشرک خصوصیت ، ے کہ وہسے عام آدی

ان کی ایسی سس کہ گراں گذرے ۔ المادی مل لگنے

والاالام صرف يحاس دوية كاب جو جور كاباتحكة

ثرانسپورٹ بسول

کے ڈرائیوروں کو

رفار کی حد س

دھاندلی کے بارے می بڑھا تو 1985ء می الیکرو

میگنیک ووٹ کاؤنٹنگ مشن بنائی جس سے

ایک بار ووٹ دینے کے بعد دوبارہ ڈالنے والے کا

بهادر کے آلے میں الارم اور کیلکولیٹر دونوں چیزی فٹ بیں۔ اسپیڈ کی حد سے نکلتے ی الارم بحنے لگے گااور وہ کیکولیٹر مس ریکارڈ ہونے لگے گا۔ ڈرا تیور الارم كوتونظرانداز كرسكتاب بكيكوليشرك ديكارة كونس وارداتوں نے سادر کے ذہن کو الارم سوٹ کسیں

بعض چزى بنائى بس جب اس نے انتخابات مل كى مدسے نكلتے ى الام بح لكے گااور وہ كيكوليرمس

سادر مینو فیکور حضرات یا سرکاری اداروں کو اپن طرف متوجد کرنے می ناکام دبا ہے کی طرح کی وصلہ افرائی یا انعام و اکرام تو دور کی بات ہے۔ سادر کاؤہن کسی اخراع کی فکر میں ہمیشہ رہتاہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے خیالات کی عملی شکل این جگه بالکل موزوں اور کارآمد تکلتی ہے۔ عجب سی کہ اس کی حالیہ ترین برواز مخیل مجی کسی دن لوگوں کو حیرت زدہ کردے ۔ اس کا ارادہ ہے کہ

ریکارڈ ہوتے لگے گا۔ ڈرائیور الارم کو تو نظرانداز کرسکتا

ہے ،کیکولیٹر کے دیکار کو سس۔اس طرح جورکی تیخ

سے گاڑی کو محفوظ رکھنے والے آلے کو سادر نے

گاڑی بندھن کا نام دیا ہے اس کی قیمت300رویے

اس بے پناہ ذبانت اور صلاحیت کے باوجود

روبصحت بوجائے یر وہ فیکسی چلاتے گااور اس کا افتتاح امریکی صدر بل کلنٹن سے کرانے گا جو واشنکٹن س بیٹ کررین کاش کے ۔ اس کا طریقہ ب ہوگا کہ صدر کلنٹن کی آواز کلیب جزیر کے ذریعہ شلی فون سے مربوط کردی جانے گی اور ہندوستان سینے گی سادر کا یجاد کرده ترا تگر سرکیٹ

ان صوتی امروں کو جذب کرلے گا اور مور کو جلا دے گاجو ہندوستان میں رہن کانے گا۔

تماکونوشی سے ہردس سکینڈ برایک شخص کی معه ت

کے وہ این می ات کی تدر ہو کر زندگی سے باتھ دھو عور کیا جائے تو تمباکو نوشی ایک ایسی وباہے جو بینض کے اور ان کی زندگی کی توقع آٹھ سے پچیس منافع خوری کے بھوکے تاجروں کی پھیلائی ہوئی ہے جاہے ان کی مصنوعات سے کتنے سی افراد کی جان فیصد کم ہوجائے گی ۔ زیادہ سے زیادہ تعداد س سرید بنانے اور اسس بازار س لانے کی على جائے وصفتى طور برترقى يافية ممالك من تماكو كوسشش كاسبب قيت اور سافع كى جلك ب اور نوشی کی مادت می کی ان ہے لین ترقی یافت

الیم انسداد ترباکو نوشی ترباکو کے مصر اثرات سے لوگوں کو خرداد کرنے کی مم کی عالمی شظیم صحت کے انداز سے کے مطابق بوری دنیا میں سالاند 153 ایک کڑی ہے ۔ نظیم کے ڈارکٹر کاکٹنا ہے کہ تمباکوکی بلین ڈالر کا تمباکو استعمال ہوتا ہے۔ بوری دنیا میں اس وقت 101 سکرے بناتے ہیں۔ بلین تمباکونوش ہیں۔ ہردس سکنڈ پر ایک فردک موت ہوجاتی ہے۔ <mark>جورہ موسکریٹ تیار</mark>

> سكريك كى پيداوارس 67 فيصد كا اصاف موا ہے ـ ایجنسیاں کم عمر بحوں ، نوجوان اوکے اوکیوں اور

ممالک میں اس قدر اصافہ بھی ہوا ہے۔ ای فرح 1970ء کے بعد سے اب تک فی کس ازادی اور کوالئ کی تصویر کشی کرکے سکریٹ فروش عورتوں کو این طرف مائل کرتے ہیں۔ کم عمر نوجوانوں می جو لوگ آج تمباكو نوشي شروع كرى

ضمانت دینے کے لئے تمباكو يركنٹرول کے اقدابات ے کریز صحت کے نقط نظرے ایساس ب کداسلی سازی کی صنعت مل کے ہوئے لوگوں کے روزگار کے تحفظ کے لئے عالی امن کے مسئلے سے چشم بوشی برتی جائے ۔ بورونی اتحاد کے ممالک میں تماكويداكرنے والے كاشتكاروں كوديكر تمام فصلس

اگانے والوں کے مقلطے می زیادہ سولتی اور رعاييت حاصل بس- ان مي بعض ممالك الي بجي بس جو تمباكو نوشى سے صحت كو لاحق بونے والے خطرات سے بدار کرنے کی مہم ر خرج کرنے کے

لنے بوروپین منیش کو دستیاب وسائل سے زیادہ تمباکو کی صنعت کو رعایتن دیتے ہیں۔ ایک افریقی ملک میں نسجا زیادہ نکوشن والے سکریٹ بنانے کی تیاری مورس ہے۔ تبسری دنیا اور مشرقی بوروپ کے ایے کئی ممالک بیں جال تمباكو يرآدي تجارت مي نمايان حيثيت ركمتا ب - ان ملكول كو اين زراعت اور فصلوں کے نظام کو نیارخ دین کی ضرورت ہے۔

عالمی تنظیم صحت کے اندازے کے مطابق بوری دنیا میں

سالانہ 153 بلن إلا كا تمباكو استعمال موما ہے ۔ بوری دنیا میں اس وقت 101 بلنن تمباکو نوش ہیں۔ بردس سكنڈير ايك فردكي موت بوجاتى ہے۔اس طرح بلاک ہونے والوں کی فیصد شرح ترقی یافت ممالک می 41 مردوں اور 21 عورتوں کی اور ترقی یدیر ممالک میں 50 مردوں اور 8عور تول کی ہے۔

## پاکستان کی نیو کلیانی صلاحتیوں کی داہ میں امریکہ سب سے بڑا روڑہ

### جنرل کے ایم عارف کی کتاب سیاسی انقلاب کے ساتھ ساتھ نیو کلیائی پروگر اموں کا بھی احاطہ کرتی ہے

د شمبر 1978 . من سوویت نونتن اور افغانستان

ملی ٹائمزس تبصرے کے لئے کتاب کے دوستے آنالازی ہیں۔ تبصرے كے لئے كتابوں كے انتخاب كاحتى فيصله اداره كرے البية وصول مونے وا لى تابول كاندراجان كالمول مي صرور مو گا

> پانچ جلدوں ہر مستمل جزل کے ایم عارف . كى كتاب " وركنگ ود صنياء ياكستانزياور يالنكس 88\_ 1977ء "اس صدى كى آخرى حوتمائي مي ياكستان س رونما ہونے والے انقلابات اور اہم تبدیلیوں کے بیں مظر کا احاط کرتی ہے۔ (سلاصہ جس سی ووالفقار على بحروك متعلق بعض حولكانے والے انکشافات کے گئے تھے ہم پہلے می پیش کرچکے ہیں) ـ دوسرے حصے میں پاک ـ افغانستان تعلقات کی تجديد افغانستان البي كوسلجمانے ميں پاكستان كى مر سطح رکوشش روسی حملے سے پہلے اور اس کے بعد افغانی لیڈروں کے موقف صدر صیاء الحق اور ان کے بعد آنے والے حکم انوں کے اختیار کردہ موقف پردوشن ڈالی کئ ہے۔

افغان صورت حال سے پاکستان کی تشویش اس اعتبارے بجا تھی کہ اگر سوویت نونین کو افغانستان يراينا تسلط مسحكم كرف كاموقع مل جاما تو اس کا اگلا نشانه یاکستان اور ایران می بنتے اور حکیم کے خطے اور سوویت او نین کے درمیان ایک بی مك باقى رە جاتا ـ ياكستان بر سودىتى تسلط كا مطلب یہ ہوتا کہ بح عرب کے گرم یانی تک سینے کا

آب كى الجهنين

دوستی کے معاہدے یر دستھط ہوئے ۔ افغانستان س سوویت فوج ہونے کی ذمہ داری بایرک کارس کے سرتھوینے کی سازش بھی حفیظ اللہ اس نے ی کی تھی کیونکہ بایرک کارمل اس وقت کابل میں۔ کسی بااختیار منصب ریشهیں بلکہ مشرقی توروپ سوویت خواب شرمندہ تعبیر مورباہے۔اس خطرہ کو سی سفارتی مثن ریتھا۔ " کامریڈ تراکی کا زمانہ تھا محسوس کرتے ہونے 1978ء میں افغان صدر داؤد جن کی نظر میں فرد کے مقلبلے میں پارٹی کو اولیت نے جب یاکستان کا جوابی دورہ صدر صنیاء الحق کی حاصل تھی۔ ستبر 1978ء میں صدر صنیاء الحق کے دعوت بركياتها تو دوران كفتكوانهول في يدخيال دورہ ایران کے صمن میں کابل میں ان کے مختصر ظاہر کیا کہ پاکستان مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے تو قیام کے دوران دونوں سربراہوں کے درمیان جو افغانستان دونسرى مى سمت سى يرهدبا بيعنى كد مكالمات موت اس من جزل صنياء الحق كا موقف

مصنف کا خیال ہے کہ سرطاقتوں نے نیوکلیائی وسائل ہر اجارہ داری کی ہوس کے تحت پاکستان کے نیوکلیائی منصوبوں کے تئس ہمیشہ غیرمنصفانہ رویہ اختیار کیا ہے اور خصوصا امریکہ نے پاکستان کی نیو کلیائی صلاحتیوں کو برهانے کی کوششوں کی راہ س رکاوٹ ڈالی ہے

> افغانستان اپنے مسلم رپوسوں کے ساتھ بسر تعلقات استوار كرنے كاخوابال بے \_ افغانى ممان نے یہ اندیشہ مجی ظاہر کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پرهتی بونی کر مجوشی " بعض ممالک " ک ایک آنکونس بحاری ہے۔

اسی سال کابل کی مسلح بغاوت می صدر داود کوان کے سابق حلیفوں نے سی موت کے گھاٹ آماد دیا۔ ان می مصبوط ترین شخص کمیونسٹ نواز حفیظاللدامن نے مسلح افواج کے ذہنوں کو مسموم کرکے حکمراں یارٹی میں انتشار پھیلایا اور آخر کار

یہ تھا کہ زمن اللہ کی ہے اور انسان اس کا تحویلدار ے ، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہتے ۔ سارے انسانوں ہر اللہ اور بندول کے حقوق بیں جن کی ادائی ان رواجب ب اس کے مقابل تراکی کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کا بالک وہ ہے جو اس بر کاشت كرتاب فداعادل ب اسلة انسان كواس ڈرنے کی صرورت نہیں ہے اور لوکوں کی خدمت سى الله كى اطاعت وبندكى بيداس طرح دو مسلمان اسلامی فلسفے کی مقناد تعبیری پیش کردہے تھے۔ کاب کے تبیرے جصے س پاکتان کی

مجموعی مقدار کا 72 فیصد حصد نیوکلیاتی طاقت سے نوکلیاتی صلاحیت کو موضوع بناتے ہونے اس ماصل کیا گیا تھا جب کہ اس کے برعکس پاکستان کے مختلف پہلوؤں کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ ائی بھلی کی اسلام آباد کے قریب نو کلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسی نوٹ مجموعي مقدار كا



مصنف کا خیال ہے کہ سرطاقتوں نے نوکلیائی وسائل ہر اجارہ داری کی ہوس کے تحت پاکستان نو کلیاتی مصوبوں کے سس ہمیشہ غیر مصفانہ رویہ اختیار کیا ہے اور خصوصا امریکہ نے متعمل ک بر گر رق کے حصول میں پاکستان کی نو کلیائی صلاصیول کو بڑھانے کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اس اعتبارے تنگ نظر مغرب کی نوکلیائی طاقت سے استفادے کایہ حال ہے کہ 1992 میں فرانس میں خرچ ہونے والی بجلی کی

نوکلیاتی روگرام کی ارع پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی محمود اور جزل صنیاء الحق کی سررسی س اس نے خاصی پیش دفت کی تھی۔ بلکہ یکنا بیانہ ہوگاکہ جمونے اگر نوکلیاتی بروگرام کو تصوراتی بنیادی فراہم کی تو جزل صنیاء الحق نے اے عملی شکل دی جس کی زندہ مثال اسلام آباد کے نواح من قاتم الجيئرنگ ريسري ليباريشري اور انسي موث آف نو کلیرسائنس ایند میکنالوی بس جوامی

بقییه صفحه ۱۷ پر

## ہوی کی عضب ناکی پر بر طمی کے بجائے اس کاسبب جاننے کی کوشش کریں

سوال: \_ اگر کسی شخص کی بیوی کھریلو معاملات من جھگڑے کو طول دے اور سخت رویہ اختیار کرلے تو ایسی صورت حال کو کیے سجھایا جائے کیا عورت کو زدوکوب کرنائی اس مسئلہ کا واحد ص ره جانا ہ

جواب: \_ عام تجربہ شاہد ہے کہ عور تس جب کھرمیں بات بات پر حکافقتیجت پراتر آتی ہیں توهوبر صبروصبطكادامن تحام ربتاب اوربات کو آ کے باصفے سے روکنے کی خاطر خود اس کے سامنے سے ہٹ جانا ہے ناکراسے صدر آنے اور بوی کا مزاج مجى اعتدال ير اجلة \_ بعض حالات مى يه

ى بول كے اسلح نسل سكتے \_ بعض لوگ اسے تجى ہں جو ہوی کے مقل ملے میں زیادہ بلند آواز سے چیج چلاکر اس رہ حادی ہوتے اور اس کے غصے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ یہ طریقہ کار خاصا

اسكتى بيعن كه شومركا باتعاله جائے بيد دونول

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیوی کے مقابلے میں زیادہ بلند آواز سے چیج چلا کر اس پر حاوی ہوتے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوششش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار خاصا خطرناک ہے

طریقہ مفید بھی ہوسکتاہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باہم دست و گریباں ہوجائیں۔ بوی کے عفیب مرد ہر معلمے میں دخل اندازی کرنے لگے اور بوی ناک ہونے پر شوہر کا چیخنا چلانا یا وقتی طور پر کھر ے الحصنے کو اپنا شعار بنالے تو از دواجی زندگی میں نباہ سے لکل جانا دونوں کا دائرہ اثر محدود ہے۔ مار پیٹ کا مشکل ہوجائے گا۔ اور غصے کا جواب غصنے کی مشورہ تو کسی حالت میں بھی نہیں دیا جاسکا۔ سوچنے

كى بات يه ب كرجن كرون من چوٹے ياكم س صورت س بوی کو اگر دیا گیا تو حالات مزید خراب بيے ہوتے ہیں ان كے ذہن يراين مال ير ہونے والى زيادتى كاإيساار مرتب موتاب كروفة رفتة باب کے لئے اُنقای جذب ان کی نفسیات کا حصد بن جاتا ہے جس کی بناء ہر کھرکے اندر مستقل کشیدگی کی خطرناک ہے کیونکہ چیخ و پکارے آگے کی نوبت فصنا بن جاتی ہے۔

ی نفسیاتی الجمنوں کو دور کرنے کی بوری بوری کوشش کریں گے۔ (ادارہ)

اس ضمن می سب سے زیادہ صرورت اس بات کے ہے کہ اگر کسی گھر میں شوہراور بوی کے درمیان کسی موضوع یر تکرار ہوتی ہے ، بوی عفنبناک ہوجاتی ہے تو اس کے اساب وعوامل ر نظر کی جانے کہ کس بوی کو گھر کے انتظامات چلانے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آری ہے . ہماری مروری یا تھکن کے باعث اسے افرادی مدد کی صرورت تو نسس ہے۔ واضح رہے کہ خانہ دار

خاتون کرکے اندر مختلف کاموں کے سانے ایک

اگر آب کسی الجن میں بملاہی یا کسی اہم مسئلے پر فیصلہ ندلینے کی بوزیش میں ہیں جس سے آپ کی زندگی کاسکون درہم برہم ہوگیا ہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل ہے آگاہ کریں۔ہم اس کالم میں آپ

تبدیلی ، کیروں کی دھلائی ، بحوں کے ساتھ کچھ وقت گزاری ، فسل کود کے دوران ان کی نگرانی اور اگروہ اسكول جانے كى عمر ميں بين توان كى تعليمي كاركردكى كاوتما فوقها جائزه اور اسكول سے ملے ہوئے كام من ان کی دد ـ کویا که اس طرح آب بوی کی دوز مره ذمه

ہے ۔ خاندان کے شیرازہ کو یر قرار رکھنے کامتصد زن و شوہر دونوں سے کسی کی نظرے اوجھل مذہونے یات۔ اس شیرازے میں رہتے ہوتے دونوں کے درمیان شکر رنجیال تو ہوسکتی بس لیکن یہ سس کہ ا کی دوسرے کے جذبات مجروح ہونے لکس اور

ا یب بات کالحاظ ہویوں کو تھی کر ناچاہئے کہ ہر معالمے کو اپنے وقار کامستلہ بنانا اور شوہرے این شخصیت یا حیثیت کااعتراف کرنے کاجذبہ از دواجی زندگی کی کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتاہے۔اسلام نے زوجین کو ایک دوسرے کے جذبات کا احرام کرنے اور معاملہ قہمی کاطریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

> دار بوں کو کسی قدر بانٹ لیں کے تو اسے بردی راحت کے گی ۔ یہ بات بحوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبارے مجی مفد ہوگی اور زوجین کے مابین تفاہم کو مصبوط کرنے می بھی۔

الك بات كالحاظ بيوبول كو مجى كرنا چاہتے كه برمعلط كوايي وقار كامستله بنانا اور شوبرس اين شخصیت یا حیثیت کا اعراف کرانے کا جذبہ ازدواجی زندگی کامیابی کی راه میں بردی رکاوث بنتا

کھرمیدان جنگ بن کررہ جائے۔ اسلام نے زوجین کو ایک دوسرے کے جذبات كااحرام كرف اور معالمه فهي كاطريقه اختيار كرنے كى تعليم دى ہے۔ اس كى بست يوسى حكمت يہ ہے کہ کسی اختلاف کے اسباب یر عور و فکر کرنے سے آیں میں ہوجانے والی غلط قسیوں کاجلد ازالہ ہوجاتا ہے اس سے پہلے کہ ان کے تباہ کن مُلکّم

# سنگيناكسوال

خاتون کو دیکھتی ہے اور اس کے سکھ چین کو محسوس کرتی ے تواسے تعجب ہوتا ہے۔ اسے تعجب ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلم خاتون کے بارے س ایسی خبرس اخباد س تلاش بسیار کے بعد بھی نہیں ملتى بس مسلم سماج معاشى طور ہے ہماندہ ہوتے ہوئے بھی اینے اندر خواتین کے لئے بے پناہ عزت واحرام کا جذبرر کا ہے۔اس کے آگے اسے کھ سمجھ میں نہیں آناکہ مخرایساکیوں ہے ؟ وہ اس کا جواب ملک کے اخبارات اور رسائل میں تلاش کرتی ہے۔ قومی اور بین الاقوامی مڈیاراے تعجب ہوتاہے کہ وہ کیوں اپنی ہنگھوں بریٹی باندھے ہوئے بس ۔ وہ کسی مسلمان کے چھوٹے عیب کو بھی تلاش کرلیتے بس لیکن انہیں بورے مسلم سماج کی بے شمار خوبیاںِ نظر کیوں نهيس آتيس ؟ \_ سنگيتا كو ان سارے سوالات کا جواب دينے والا بھي كهيں نظر نهيں آيا

جواب آخر سنگتا کو کیبے ملے ہجن کے پاس سنگتا کے ان سوالات کا جواب ہے وہ

تو خود آج زندگی کی بھول بھلیوں میں بھٹک دہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اب کمال جواب دینے کی فرصت ہے۔ ان کے ایمان میں اب کھن لگ گیا ہے۔ ان کے پاس بے شمار شظیمیں اور آرگنائزیش ہیں۔ بہت سادے سیمینار ہوتے ہیں۔ فائیو اسٹار ہوٹلوں میں ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود سنگیا کے سوالات کا جواب نہیں ملا ہے۔ اور سنگیا جیسی نہ جانے کتنی ان گنت خواتین آج ہندو سماج میں ان سوالات کے جواب کے لئے بے چین ہیں اور نہ جانے کتنی خواتین روپ کنور اور نینا ساہنی کے بعد اپنی باری آنے کے انتظار میں خوفردہ سی ہیں۔ لیکن قرآن مجدی یہ آیت تو ایوں میں بار بار پڑھنے والے ہمارے علماء اس کے مفہوم سے غافل ہیں اور اپنی ذمہ تو اری کو بھول بیٹھے ہیں۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری ذمہ داری تو داری کو بھول بیٹھے ہیں۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری ذمہ داری تو داری تو دو سرے۔

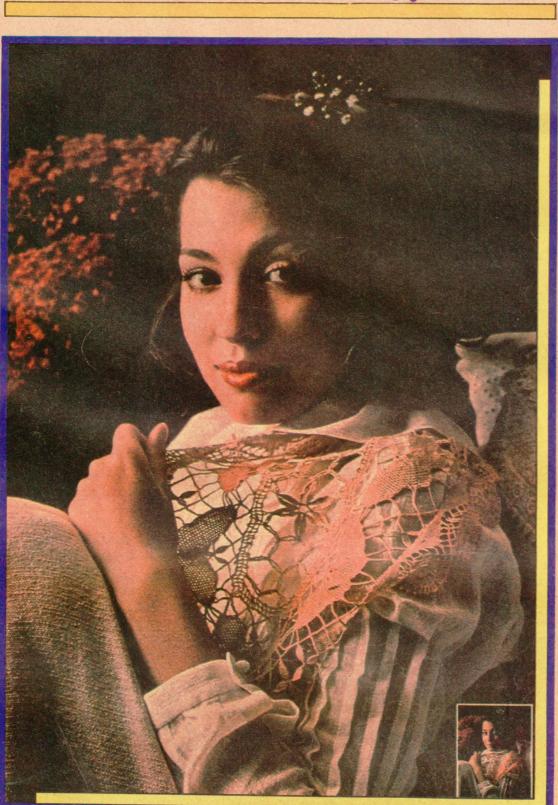

نگابس کچھ تلاش کرتی سی نظر آتی بس ۔ خاص کر اس کی د**ونوں <sup>ہم مع</sup>ہ** میزین کے کسی اسٹال رہم جاتی ہیں۔ دراصل سنگیتا ایک پیشہ ور باڈل ہے۔ دن رات اس کے وجودير بادلنك كالجعوت سواررهما ہے۔جب سجی اسے بک اسٹال ہر باڈلنگ کی کوئی اچھی سی کتاب یا میکزی نظر آتی ہے تو وہ اسے صرور خرید لتی ہے کیونکہ ست کم پییوں مس اسے ماڈلنگ کے اعلی ممونے ماصل ہوجاتے ہیں۔ سنگنیا ایک 26 ساله دوشنره ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کا خوبصورت سا جیرہ برا جاذب نظر اور برکشش ہے۔ اوائل عمری سے اسے احساس تھا کہ ماڈلنگ کافن اسے زیب دے گا۔ اس لئے اس نے کر یجویش کے زمانے سے می ماڈلنگ کے لنے کوششیں شروع کردی ص ۔ ست جلد می اسے ہفر عاصل ہونے لکے۔ اور اس طرح وه ماڈلنگ کی دنیا میں آہستہ آہستہ ا بنی ایک الگِ شناخت بنانے س كامياب بوكتي-

نظروں کو بھلالگتا ہے۔ لیکن جب یہ لباس سنگتا کی حسین شخصیت کی ذینت بنتا ہے تو اوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نازک سا پھول کھل اٹھا ہوا ور چار سو قوس قرح ہی بکھر کئی ہو۔ اب تو بہت سارے اہل ثروت اور سیاستداں اس کے مداح اور شیدائی ہیں۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے اور شہرت اس کے قدموں میں ہے۔ لیکن ان سب خوبصورت کمحات کی ملکہ ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایک چھن سی محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ کرزہ براندام سی ہوجاتی ہے۔ ہندوستانی عورت ہونے کے ناطے جب کبھی بھی وہ کسی روپ کور کے جلنے یا نینا ساہنی کو عدور میں جلائے جانے کی خبر رپڑھتی ہے تو اسے لیوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود روپ کنور یا نینا ساہنی ہے اور وہ اس لیے کے در داور جلن کو اپنے وجود میں محسوس محسوس محسوس محسوس عورت کے معالے میں میرج ایکٹ کی تبدیلی کے باوجود ابھی تک اس سماج کارویہ کورت کے معالے میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اور جب کبھی وہ کسی مسلم نقاب لپش عورت کے معالے میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اور جب کبھی وہ کسی مسلم نقاب لپش